القالات فيخ الحديث والمغ مير محملقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ



Jan Colonia Co

علاق المحمد المعاللا

مولانا مالات ولمالوادي كالمالية على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

لقمان الله مَيْر برادران

بالمستمريني نأوتعا لأ من ابی الزابد ا في حسے اولادي واحبان و تلامزي البلاع عكسكم ورحمة النزوبركات مراحم وتيم ستكفر ميس قرأن كرم و حدثت شريف کا پنجا بی میں جو درس دیتا راج اس درس قدان مويم كابرى عرقريزى كما كة الدورتريد دلانا حمدمواز بلوج ماصنع كيا حسكم طباقت توريد نتنطام الحاج يسرمرلقان الطرماج - ن اور دن سے معاقبو رہے کیا ہے الم الم الم لما عت معقوق أمكو دينا بي كالرعلي طور بيراصليح كاحزورت طيسه توراقع لثم سے بیے مشکی عزیزہ راتبداورعزیزہ خارہ کیات تعالى صفيره مشهوره د سيسي يين باي سب حقوق طباعت خاب ميرماب سمع دیبیش پین و انگرا امونتی ل بو الزابر عرار فرار عني عنه De la Production 184

مِن مِلْهُ الْأَيْمِ إِللَّهِ الْرَجْمِ الْحَيْمَ الْحَيْمَ

روزانه درس قر آن پاک

تفسير

سـورة الانبيآء سـورة الحج سـورة المؤمنون

(مكمل)

جلد السال

افا دات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمد سرفر از حال صفار تدس مولانا محمد سمرفر از حالث الله الله مردی جاری مردی جدالعردف بویزدان محکور تورانوالد، پاکتان خطیب مرکزی جامع مجدالعردف بویزدان محکور کویرانوالد، پاکتان

| ذخيرة البيان في فهم القرآن ﴿ سورة الانبياء ، حج ، مومنون كمل ﴾      |       | ام کتاب     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| شيخ الحديث والنفسير حضرت مولانا محدسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالى |       | •           |
| مولا نامحرنواز بلوج مرظله بحوجرانواليه                              |       |             |
| محمد خاور بث، گوجرانواله                                            |       | مرورق       |
| معهدصفدربلوج                                                        |       | •           |
| گياره سو[++۱۱]                                                      | ·<br> | تحداد 🖯     |
| •                                                                   |       | تاریخ طباعت |
|                                                                     |       | قيمت        |
| ·                                                                   |       | مطبع        |
| لقمان اللهميرا ينذبرا درز سيطلا ئث ثاؤن گوجرانواليه                 |       | طالع وتاشر  |

#### ملنے کے پتے

۱) دالی کتاب گھر،اُرد د بازار گوجرانوالہ
 ۲) جامع مسجد شاہ جمال، جی ٹی روڈ گلھو گوجرانوالہ
 ۲) مکتبہ سیدا حمر شہید ،اُرد و بازار، لا ہور

# يبش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رصوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين

تُنْ البند حفرت مولا نامحود الحن دیوبندی قد سره العزیز پاک و بند و بنگه دلیش کو فرگ استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد پی گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے پی تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندرے اور مہائی کے بعد جب ویوبند واپس پنچے تو انہوں نے اپنے زندگی بحر کے جم بات اور جدوجہد کا نچوٹر بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میرے زد کی مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو بروے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا با ہمی اختلافات وزوال کے دو بروے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا با ہمی اختلافات وتنازعات۔ اس لئے مسلم اُمدکود وبارہ اپنی پائیس کے مراکز کرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کی کے تعلیم کو عام کیا جائے اور مسلمانوں ہیں با ہمی اتحاد و مفاہمت کوفر وغ دینے کیلئے مخت

حضرت شیخ البند "کابیر بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے دخصت ہو گئے گران کے تلافہ اور خوشہ چینوں نے اس نصیحت کو بلے بائد ھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچا نے کیلئے نئے جذبہ ولگن کیما تھ مصروف عمل ہو مسئے ۔اس قبل کیمیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے عظیم المرتبت فرزندوں مسئے ۔اس قبل محتیم اللمت حضرت شاہ عبدالقاور اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے حضرت شاہ عبدالعزیز بھرت شاہ عبدالقاور اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے فاری اور اردو میں تراجم اور تغییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ ولائی تھی کہ ان کا فاری اور اردو میں تراجم اور تغییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ ولائی تھی کہ ان کا

قر آن کریم کیباتھ فہم وشعور کاتعلق قائم ہونا ضروری ہے اوراس کے بغیروہ کفر دصلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار ونظریات کی ملغار سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ۔

جب کہ حضرت نیخ الہند ؒ کے تلا مٰدہ اورخوشہ چینوں کی بیہ جدد جہد بھی ای کانسلسل تھی بالخضوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے بیجھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقید ہ مسلمانوں کوخرا فات ورسوم کی دلدل ہے نکال کر قرآن دسنت کی تعلیمات ہے براہ راست روشناس کرانا بزانتھن مرحلہ تھا۔لیکن اس کیلئے جن از باب عزیمت نے عزم وہمت سے کا م لیا اور کسی مخالفت اور طعن تشنیع کی پر وا کیے بغیر قر آن کریم کوعا م لوگوں کی زبان میں ترجمه وتغبير كيهاته يبيث كرني كاسلسله شروع كياان مين امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال سحجر ال ضلع مميانوالي ، يشخ النفسير حضرت مولا نا احمر على لا جوري قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولا نامجمد عبد الله درخواتی نور الله مرقد و کے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زیانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ دتنسیر ہے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح براس کا نصور بھی موجود نہیں تھا مگر ان اربابِ ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شخ الحدیث حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر وامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۴۳ء میں گکھوکی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزانہ درس قر آن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم وہیش بجین برس تک اس سلسلہ کو بوری پابندی کیساٹھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ والا سالم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ انڈ تعالیٰ ہے اور ترجمہ دتفییر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی ہے شرف کلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھرا پنے تلامذہ اور خوشہ چینوں کو قرآن وحدیث کے علوم وتعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت مین الحدیث مدظلہ کے درس قر آن کریم کے جارالگ الگ حلقے رہے ہیں ا بیک درس بالکل عوا می سطح کا تھا جومبح نماز فجر کے بعدمسجد میں ٹھیٹھ پنجا بی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقه گورنمنٹ نارمل سکول *گکھو میں جد*ید تعلیم یا فتہ حضرات کیلئے تھا جوسالہا سال جاری ر ما - تبسرا حلقه مدرسه نصرت العلوم گوجرا نو اله میں متوسطه اورمنتهی درجه کے طلبہ کیلئے ہوتا تھااور ووسال میں مکمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲۷ء کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تغییر کی طرز پر تھا جو بچیس برس تک یابندی ہے ہوتا رہا اوراس کا دورانی تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ان جارحلقہ ہائے درس کا اپناا پٹارنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں نتقل ہوتے جلے جاتے تھے ۔ان حیاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام مطلبہ ، جدیدتعلیم یافته نو جوانوں ادر عام مسلمانوں نے حضرت نینخ الحدیث مدخلہ ہے براہِ راست استفادہ کیا ہےان کی تعدا دا یک مختاط اندازے کے مطابق حالیس ہزارے زا کد بنتی ہے۔ وذلك فضل اللَّه يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع متجد ککھڑوالا درس قرآن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ کی کوشش کا آ غاز بھی ہوا کہ اے قامبند کر کے شائع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوسکیں لیکن اس میں سب سے بڑی رکا دہ میتھی کہ درس خالص پنجانی میں ہوتا تھا جواگر چہ پورے کا بورا ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے گراسے بنجانی سے اُردو میں نتقل کرنا سب سے بڑی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے گراسے بنجانی سے اُردو میں نتقل کرنا سب سے مخفوظ ہو جکا ہے گراسے بنجانی سے اُردو میں نتقل کرنا سب سے مخصن مرحلہ تھا اس لئے بہت ی خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ برآ کر دم تو ڈگئیں۔

البته بركام كاقدرت كي طرف سايك ونت مقرر بوتا ہے اور اس كى سعادت بھى قدرت خداوندی کی طرف سے طےشدہ ہوتی ہے۔اس لئے تا خیر درتا خیر کے بعد بیضورت سامنے آئی کہاہ مولا نامحمہ نواز بلوچ فاضل مدرسہ نصر ۃ العلوم اور برادرم محمد لقمان میرصاحب نے اس کا م کا بیر ااٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کردیا جس بردونوں حضرات اور ان کے دیگر سب رفقاء نہ صرف حضرت شیخ الحدیث مدخللہ کے تلانمرہ اورخوشہ چیوں بلکہ ہارے بورے خاندان کی طرف ہے بھی ہدیہ تشکر وتبریک کے متحق ہیں۔خدا مرے کہ وہ اس فرض کفاریری سعادت کو تھیل تک پہنچا سکیں اور ابن کی بیر میارک سعی قرآنی تعلیمات کے فروغ ،حضرت پینخ الحدیث مدخلہ کے افادات کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے اور ان گنت اوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور بارگا وایز دی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (امین) یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا پیاں ہیں اور درس وخطاب کا انداز تحریر سے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں ہے ہے لبندا قارئین ہے گزارش ہے کہاسکو کموظ رکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروں کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمد اقبال آف دینی اور محمد سر درمنہاں آف محکمعیز کی سلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی و خیرہ کوریکارو کرنے کیلئے سالہا سال تک یابندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللّٰدتعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے۔ أمين بإرب العالمين

کم مارچ ۲۰۰۳ء ابونگارزابدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانوالیه

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام محدسر فراز خان صفدررهمه الله تعالی کاشا گردمجهی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں سے ہیں۔

ہم وقافو قا حضرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصاً جب حضرت اقدی کو نیا ہوتا ۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر دابطہ کر کے اکٹھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کما پیس تکھیں ہیں اور ہر باطل کا روکیا ہے ہر قرآن پاک کی تغییر مخترت نے ویسے تو کافی کما پیس تکھیں ہیں اور ہر باطل کا روکیا ہے ہر قرآن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدیں جو سے بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ جوام الناس اس سے مستقید ہول ۔ اور اس سلطے میں جانے ہی اخراجات ہو نگے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید ہی تمیر ہے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن میرامقصد صرف رضائے اللی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی ۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے تھلکے لیکر باہر آ رہے ہیں میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دین ہول۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جولمی فیض ہے اس ہے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیر ۃ البخان''کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں جھے پچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیستے ہیں۔ چنانچہ جب گھوحضرت کے پاس بینج کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تمین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابط کر لیس راور بہ بھی فر مایا کہ گھھ والوں کے اصرار پر میں سے درس قرآن پنجابی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے بچھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بید بھی کہا کہ میں نے ایم ایس نے ایم ایس ہو پاتے بخضاں وقت یادآ گئی۔ میں نے کہ میں نے ایم ایس ایس ہو بات بخضاں وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر و ہے اس نے پنجانی میں ایم اے ادر کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایاا گراہیا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاک سے اٹھ کرمحمد سرور منہاں صاحب کے پاک گئے اوران کے سامنے اپی خواہش رکھی انھوں نے سیشیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ بچھ سیشیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے گہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے گہا کہ میں بیکام کردونگا، میں کے ۔ دین علوم نے اواقعی اس کیلے سد راہ بن گئی ۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ کن اور اُردو میں منتقل کر کے حصر ت اقدی کی خدمت میں چیش کی ۔ حضر ت نے اس میں مختلف اور اُردو میں سے پڑھ کرا ظہار اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس موں ، باقی سارا فیض علاءِ ربائیں ہوں جونگ کا ہوں فیض علاءِ ربائیں سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمرصا حب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ می البحض پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت آئے سے رابطہ کر کے شفی کر لیٹائیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلا لپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی آبیا آوی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شامی کر لیتا ہوں۔

افل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مرنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا د داشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بہا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کماب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ا جیں ہے جبیا کہ حدیث نبوی کے اساتذ واور طلبہ اس بات کواچھی طرح سجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو کھو ظار کھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ ہے تحریر کرنے سے گے کرمسودہ کے زیور طباعت ہے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل ہیں اس مسودہ کو انتہائی فر مدداری کیساتھ ہیں بذات خوداور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور اپروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ تی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ تی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ تی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ مسارے انسان ہیں اور انسان میں اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن ہیں اصلاح ہو سکے۔

العارمني

محرنواز بلوچ

فارغ التحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ، ملتان

### فهرست مضامیری

| صفحةبر | عنوانات                                        | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------------|---------|
| 22     | سورة انبياء كي وجهتسميدادر نبي كالمعنى         | 01      |
| 23     | لوگ آخرت ہے عافل ہیں                           | 02      |
| 24     | مرزمانے میں مشرکوں نے تی کی بشریت کا انکار کیا | 03      |
| 26     | عامنرونا ظر کاعقید و کفریہ ہے                  | 04      |
| 27     | قرآن کا چین آج تک کی نے قبول ٹیس کیا           | 05      |
| 29     | ويعبر من محى آئے مروس آئے                      | 06      |
| 29     | عورت جائز کام کرسکتی ہے                        | 07      |
| 33     | عَام وَيَغْبِر بشريح                           | 08      |
| 35     | اب بجات مرف آخری و فبرکی شریعت چی بند ہے       | 09      |
| 37     | الله تعالى كى يكر سے كوئى نيس فى سكتا          | 1.0     |
| 39     | انسان کے لئے دنیا میں ایک نصاب ہے              | 11_     |
| 43     | ونیایس اکثریت مشرکوں کی ہے                     | . 12    |
| 45     | عبادت كوغرض كيماته معلى نيس كرناجاب            | 13      |
| 46     | توحير کې دليل<br>ا                             | 14      |
| 47     | غز د و تبوک                                    | 15      |
| 49     | تمام وغبرول كامشن توحيد ہے                     | 16      |
| 54     | مشرك بمى خالق مالك رب تعالى كوي مانتے تھے      | 17      |

| الانيآء | Ir [                                                | ذخيرة البعنان |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 55      | فَقَتَقُنَّهُمَا كَاتِمْير                          | 18            |
| 56      | پہلا پہاڑجل ابوٹیس ہے                               | 19            |
| 57      | نظام قدرت كي مضبوطي                                 | 20            |
| 58      | جب آدی کی عقل ماری جائے تو غیراللہ کی بوجا کرتا ہے  | 21            |
| 60      | قاديا نيون كاغلطاستدلال                             | 22            |
| 64      | رسولوں کیسا تھ شھا کرنے والوں کاانجام               | 23            |
| 65      | جلد بازی اچھی چزنہیں ہے                             | 24 '          |
| 66      | حضور ﷺنے بدعا فر ما کی                              | 25            |
| 66      | حضرت ممرطة، پراعتر اص كاجواب                        | 26            |
| 68      | ا ذان شررجيج کي وجه                                 | 27            |
| 71      | اختیارات سارے اللہ تعالی کے پاس ہیں                 | 28            |
| 75      | تحوڑے سے عرصہ میں اللہ تعالی نے اسلام کوغالب فرمایا | 29            |
| 76      | یېود ونساری کی چال                                  | 30            |
| 80      | اعمال کے تلنے کی حقیقت                              | 31            |
| 85      | تمام مخلوقات میں پہلا درجہ آنخضرت ﷺ کا ہے           | 32            |
| 85      | بت گرے گھربت شکن پیدافر مایا                        | 33            |
| 89      | حضرت ابرا بيم عليه السلام تمام ندابب مين مسلم شخصيت | 34            |
| 92      | حعنرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کی درگت بنانا     | 35            |
| 95      | د نیامیں مند کا کوئی علاج نہیں ہے                   | 36            |
| 95      | گالیاں دینے اور روکرنے میں فرق ہے                   | 37            |
| 96      | مهاجرين حبشه كي استقامت                             | 38            |
| 98      | منجنیق تیار کرنے والے انجینئر کا نام                | 39            |

| الإيآء |                                                                                    | ذخيرة الجنان |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 99     | چیکلی مارنے کا ثواب                                                                | 40           |
| 103    | حضرت ابراجيم عليه السلام پرالله تعالی کے انعامات                                   | 41           |
| 104    | دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنی جا ہیے                                                  | 42           |
| 106    | ہم جنسی کی مرض کی اہتلاء                                                           | 43           |
| 108    | حضرت نوح علیدانسلام پرایمان لانے دالوں کی تعداد                                    | 44           |
| 111    | شرعی طور پر دکیل کی کوئی ضرورت نبیس ہے                                             | 45           |
| 113    | معصوموں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے تو اماموں کی رائے میں اختلاف کو ل نہیں ہوسکتا | 46           |
| 114    | د بن مجلس کی فضیلت                                                                 | 47           |
| 116    | منكرين معجزات كي خرافات                                                            | 48           |
| 1.1.8  | وشمنان دین کی سازش                                                                 | 49           |
| 121    | حضرت ابوب عليه السلام كى اولا داور مال كاذكر                                       | 50 1         |
| 122    | حضرت ابوب عليه السلام كالوتلاء                                                     | 51           |
| 124    | حضرت ابوب عليه السلام كى ما وفائيوى كا ذكر                                         | 52           |
| 126    | حضرت بونس عليه السلام كاواقعه                                                      | 53           |
| 129    | بریشان حال آ دمی کے لیے دعا                                                        | 54           |
| 132    | حفرت ذكرياعليه السلام كاواقعه .                                                    | 55           |
| 133    | پیغمبر کی ورا ثرت علمی ہوتی ہے نہ کہ مالی                                          | 56           |
| 136    | حضرت عائشة كي طبعى خوا بش تقى كه الله تعالى مجصاولا دد _                           | 57           |
| 138    | عیسائیوں کے غلط نظر بے کار د                                                       | 58           |
| 139    | مرزا قادیانی کی زبان درازی                                                         | 59           |
| 143    | کراما کانتین کی ڈیوٹیوں کا ذکر<br>سریب                                             | 60           |
| 145    | انلمال لکھنے کی وجہ                                                                | 61           |

| الانبيآء |                                                      | ذخيرة الجنان |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| 145      | خرق غادت کے طور پر مردہ دنیا بی آسکتا ہے             | 62           |
| 146      | حضرت خالعه بن وليدين كي موت كاواقعه                  | 63           |
| 147      | سام حام کی اولاد                                     | 64           |
| 148      | شاه ولى الله أورعلما وديوبند كلامت براحسان ب         | 65           |
| 149      | يا جوج ما جوج يافسڪ کي اولا و جين                    | 66           |
| 149      | یا جوج ما جوج کے دنت عیسا ئیوں اور مسلمانوں کے حالات | 67           |
| 151      | نیک نوگ جہم سے بچالیے جائیں کے                       | 68           |
| 155      | بزرگوں نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی                   | 69           |
| 157      | مٹرک قیامت <i>کے مکریتے</i>                          | 70           |
| 159      | وراثت ارمنی ہے مراد جنت کی وراثت ہے                  | 71           |
| 160      | مودودی صاحب نے قدم قدم پر شوکری کھائیں               | 72           |
| 162      | اختيام مورة انبياء                                   | 73           |
| 165      | روره الح<br>موره الح                                 | . 74         |
| 167      | رب تعالی ہے ڈرنے کامطلب                              | 75           |
| 168      | قیامت کے دن کی تختی کا ذکر                           | 76           |
| 171      | قیامت کے حق ہونے کی دلی <u>س</u>                     | 77           |
| 172      | مخلقة وغير مخلقة كأقمير                              | 78           |
| 176      | . تیامت حق ب                                         | 79           |
| 179      | حضرت تمز 🚓 کے ایمان لانے کا واقعہ                    | 80           |
| 181      | مطلی اورمغاد پرست لوگوں کا ذکر                       | 81           |
| 182      | نفع نتصان كاما لك مرف التُدتعالى                     | 82           |
| 183      | ورودتاج پڑھنے سے سب اعمال برباد ہوجاتے ہیں           | 83           |

| الإنياء | a                                            | ذخيرة البتنان |
|---------|----------------------------------------------|---------------|
| 188     | كافرون كىسرزنش                               | 84            |
| 190     | بعثة بوى الله كا وقت عرب مل فرقول كى تعداد   | 85            |
| 192     | مجدے کی کیفیت                                | 86            |
| 193     | كافرول كاانجام                               | 87            |
| 196     | مومول کا انعام                               | 88            |
| 199     | نکی بدی کے بارے میں ضابطہ                    | 89            |
| 201     | مجدحرام کے بانی اور جگ کی عین                | 90            |
| 202     | پاگلول اور جموف نے بچول کو سجير شل شآنے دو   | 91            |
| 206     | مج كے فوا مَدومتفاصد                         | 92            |
| 207     | قربانی تین دن ہے                             | 93            |
| 208     | کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے           | 94            |
| 209     | عتیق کےمعانی                                 | 95            |
| 211     | حرام چانور                                   | 96            |
| 212     | مشرك كاانجام                                 | 97            |
| 216     | قریانی برامت برخمی                           | 98            |
| 218     | عاجزی کرنے والوں کی صفات                     | -99           |
| 219     | بدن ہے مراد                                  | 100           |
| 220     | قربانی کے گوشت کا تھم                        | 101           |
| 223     | ایمان کے ماتھ جموث اور خیانت اسٹی ٹیس ہوسکتی | 102           |
| 225     | كمة كمرمد جى سلمانوں پرمظالم                 | 103           |
| 228     | جهاد کا فلسفه اور حکمت                       | 104           |
| 230     | مومنوں کی صفت                                | 105           |

| الإنبيآء | l N                                                           | ذخيرة الجدان |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 231      | تىلى رسالت ھ                                                  | 106          |
| 235      | تزفمبرول كى مخالفت كاانجام                                    | 107          |
| 236      | لِحِصْ اند ھے بڑے مجھدار ہوتے ہیں ·                           | 108          |
| 239      | رب تعالی مہلت دیتے ہیں تا کہ بجھ جائیں                        | 109          |
| 239      | عالمكيرنبوت                                                   | 110          |
| 240      | تینمبردن کا کام سنانا ہے منوا تانہیں                          | 111          |
| 244      | اذا تمنى الشيطن كآفير                                         | 112          |
| 245      | شیطان کا دسوسها دراس کا جواب                                  | 113          |
| 248      | قرآن كوحقيقتا ماننے والے بہت تھوڑے ہيں                        | 114          |
| 252      | مومنوں کے بعض نیک اعمال کا ذکر                                | 115          |
| 252      | الله تعالی کامومنوں کیساتھ وعدہ                               | 116          |
| 253      | ہم نے ندموت کو سمجھاہے ند قبرحشر کو                           | 117          |
| 254      | بدله لینے کی کیفیت                                            | 118          |
| 257      | صحابه کرام کاادب واحر ام کرنا                                 | 119          |
| 258      | الله تعالیٰ کی قدرت کی دلیم                                   | 120          |
| 258      | حصرت عیسی علیدالسلام کے زماند زول میں برکات                   | 121          |
| 261      | الله تعالى برد كيصے والے كوا بني قدرت ديكھنے كى دعوت ديتے ہيں | 122          |
| 264      | موت کو کثرت سے یا د کرو                                       | 123          |
| 264      | مراتبے کابیان                                                 | 124          |
| 264      | حضور ﷺ نے غیراللہ کے نام پرؤ نگے کیے جانور کا گوشت نہیں کھایا | 125          |
| 266      | شرک ہے رو کنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے                        | 126          |
| 270      | ونیایس اکثریت مشرکول کی رای ہے                                | 127          |

| الانبيآء | [ <u>L</u> ]                                                        | ذخيرة الحثان |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 272      | غیراللہ کی عبادت کا ٹا معظیم رکھودیا گیا ہے                         | 1.28         |
| 274      | الله تعالیٰ کے سوا سارے ل کر کھی بھی نہیں بنا سکتے                  | 129          |
| 275      | حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے بدعتی کے ویجھے نماز نہیں پڑھی              | 130          |
| 27.8     | انبیاء پہم السلام انسان تنے جنات ہرزیانہ میں انسانی نبی کے تالع رہے | 131          |
| 279      | الله بصطفى من الملئكة كاتغير                                        | 132          |
| 280      | جماعت کیساتھ نماز کی اہمیت                                          | 133          |
| 282      | جهاد کامعنی اور جهاد کی قشمیس                                       | 134          |
| 284      | نبی کی گواہی کا مطلب                                                | 135          |
| 286      | اختيام موره حج                                                      | 136          |
| 289      | سوره مومتون                                                         | 137          |
| 290      | مومن ہے براطاقتور کو کی نہیں                                        | 138          |
| 291      | فلاح یائے والے مومنوں کے اوصاف                                      | 139          |
| 294      | امانت کی قشمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | 140          |
| 296      | جہادے متعلق کوئی بھی کام کرنے والا تجاہد ہے                         | 141          |
| 297      | تخليق انسالي                                                        | 142          |
| 301      | مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے                                        | 143          |
| 304      | زینون کا تیل طبی لحاظ ہے زیادہ مغید ہے                              | 144          |
| 309      | جب سے انسانیت کاسلسلے شروع ہوای دفت سے نبوت کاسلسلے شروع ہوا        | 145          |
| 309      | شرک کی ابتداء                                                       | 146          |
| 310      | میلی مشرک قوم نے می بیفیروں کی بشریت کا افکار کیا                   | <del> </del> |
| 311      | حضرت نوح علیہ السلام پرایمان لانے والوں کی تعداد                    | 148          |
| 313      | مشتی نوح علیہ السلام کو پھر کی لکڑی ہے تیار کی گئی                  | 149          |

| الإنبيآء | IA [                                          | ذجيرة الجنان |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|
| 315      | سيلاب نوح عليه السلام سارى و نيا پر آيا       | 150          |
| 320      | نبی کوبشر مانے کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی     | 151          |
| 323      | مشرکوں کی ضد کی انتہاء                        | 152          |
| 324      | مئلکشمیر مندود ک کی ضد کی وجدے رکا ہوا ہے     | 153          |
| 328      | ایک دن میں تینتالیس پیغمبرتل کیے محتے         | 154          |
| 332      | الله تعالى كى قدرت كى نشانى                   | 155          |
| 337      | تمام پیغیبروں اورمومنوں کواکل علال کا تعلم ہے | 156          |
| 338      | بگاڑے مراد بنیادی عقائد کابگاڑہ               | 157          |
| 339      | مومنوں کی بعض صفات کا ذکر                     | 158          |
| 344      | نا فر ما نول کی کیفیت                         | 159          |
| 345      | فعنيلت قرآن كريم                              | 160          |
| 346      | ہم نے ایمان اور قرآن کی قدر تبیں کی           | 161          |
| 347      | عرب میں شرک کی تروت بح کرنے والا پہلا تخص     | 162          |
| 348      | انگریزامام وخطیب کا قصه                       | 163          |
| 349      | طناد کے قبول اسلام کاوا تعہ                   | 164          |
| 355      | کافروں کی کیفیت                               | 165          |
| 356      | مشركول كي ليے آپ ﷺ في قط كى بدعا قرمائى       | 166          |
| 357      | واقعه بدركي جفلك                              | 167          |
| 358      | چند بنیادی سوال ہرآ دی ہے ہوئے                | 168          |
| 360      | دل کیے۔ بیاہ ہوتا ہے                          | 169          |
| 364      | ساری بنیادی چزیں مشرک تشکیم کرتے ہیں          | 170          |
| 365      | شرک پرسٹر کوں کے دلائل                        | 171          |

| الانبيآء  | [4                                          | ذخيرة البجنان |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 368       | بدعة وں كيساتھ مسائل كا ختلاف اصولى ہے      | 172           |
| 369       | مشرکول کی دلیل کارد                         | 173           |
| 369       | الله تعالى كے عالم الغيب ہونے كامعنى        | 174           |
| 374       | قیامت کامنظر                                | 175           |
| 376       | اعمال کے تلنے کا ذکراور مفہوم               | 176           |
| 384       | نیک بندوں کیماتھ نداق خدا کو پہندنہیں ہے    | 177           |
| 387       | د نیا پرستوں سے بردا بے وقوف کوئی نہیں ہے   | 178           |
| 388       | انسان کوائلہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدائبیں کیا | 179           |
| 390       | اختيام سورت                                 | 180           |
|           |                                             |               |
|           |                                             |               |
|           |                                             |               |
| <b>  </b> | ····                                        |               |
|           | <u> </u>                                    |               |
| <b>  </b> | <br>                                        |               |
|           |                                             |               |
|           | ·                                           |               |
| <b>II</b> |                                             |               |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |               |
| <b>  </b> |                                             | ·             |
|           |                                             |               |
|           |                                             |               |

.

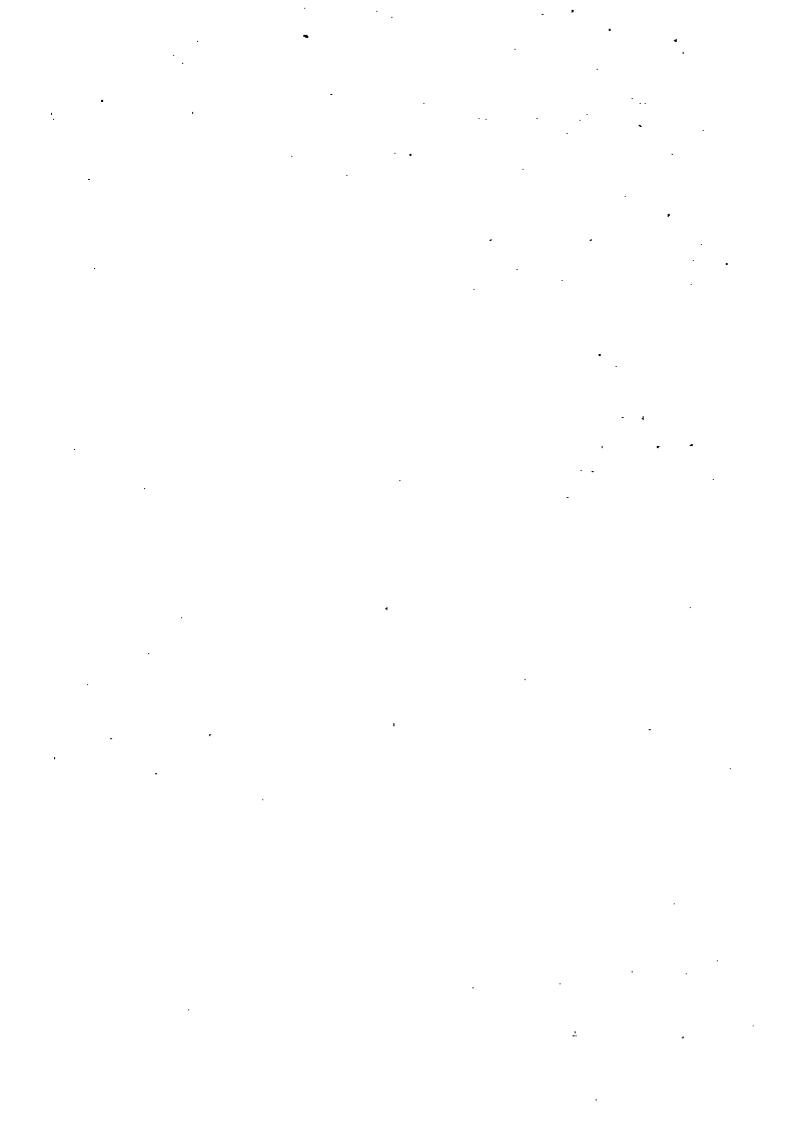

مِنْ قَالَانْكَ أَمِكُ قُلْ مُعَالِّكُمْ الْنَكَاعَدُ مَا أَنَّا الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِمُ الْمُ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِــــيْرِ ٳ**ڡ**ؙٙڗؙۜڔؘؼٳڵؾٛٵڛؚڝٵڹۿؙۿۅؘۿٞؠ۫ؽٚۼۼٛڵڗٟڡٞۼڔۻؙۏڹ٥ٞ مَا يَالِيهِمْ مِنْ ذِلَهِ مِنْ وَيَهِمْ ثِنْ لَا يَهِمْ الْحُدَالُ فِ إِلَّا اسْتَمَعُونُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ ٥ لَاهِيَةً قُلُونُهُمْ وَاسْرُواالنَّجُويُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُلَ هَٰذَا إِلَّا بِشُرُعِتُ لَكُمْ أَفَتَا أَثُونَ السِّعُرُ وَانْتُمُ تُبْحِرُون ﴿ قُلْ رَبِّي يَعُلُمُ الْقَوْلِ فِي السَّمَآءِ وَ الْأَرْضِ وَهُوالسَّمِينُهُ الْعَلِيْمُ ۚ بِلْ قَالُوَا اَضْعَاتُ اَحْبِ لَامِر بَال إِفَتُرْبِهُ بِلْ هُوسَاءِرُ ۖ فَلْمِالِتِنَا بِالْهِ كُنَّ أَرْسِلَ الْأَوْلُونِ؟ مَأَامُنَتُ قَبُلُهُ مُرِينَ قَرْيَةٍ آهُ لَكُ نَهَا أَفَهُ مُر يُؤْمِنُوْنَ®وَمَاۤ اَرُسَلْنَاقَبَلَكَ إِلَّارِجَالَّا ثُوْرِيَ إِلَيْهِمْ فَسُعُكُوۡۤ اَهُلَ الدِّكُرُ إِنْ كُنْتُمُ لِاتَعَاٰكُوُنَ۞

افَتَسَوَبَ لِلنَّاسِ قریب آگیا ہے لوگوں کے لئے جسسا بھم ان کا حساب ق هُم فِی غَفْلَةِ اوروہ غفلت میں ہیں مُغوِضُونَ اعراض کرنے والے مساب ق هُم فِی غَفْلَةِ اوروہ غفلت میں ہیں مُغوِضُونَ اعراض کرنے والے ما یَساتیہ هُم نہیں آتی ان کے پاس مِن ذِنحو کوئی نصیحت مِن رُبِّهِمُ ان کے رب کی طرف سے مُسخد بِن تازہ اللَّ اسْتَ مَعُوهُ مُروہ سنتے ہیں اس کو وَهُمُ رب کی طرف سے مُسخد بِن تازہ اللَّ اسْتَ مَعُوهُ مُروہ سنتے ہیں اس کو وَهُمُ یَسَانِ وَ اللَّ اللَّهِ مِنَةً قُلُو بُهُمُ عَفلت میں ہیں دل یَسَانِ وَ اللَّ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ

ظَلَمُوا جِنهُول نَظم كيام هَلُ هٰذَ آنبين بي بد إلَّا بَشَوْمِ مُثلُكُمُ مَّر بشر تبهار ي جبيا أف ت أتُون السِّحُو كيالِس تم يصف بوجادوس و أنتُهُ تُبْصِرُونَ حالاتكم وكيهرب مو قللَ فرمايا يَعْمِر في رَبِّي يَعْلَمُ الْقُولَ ميرا يروردگاري جانتا ہے بات كو في السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ آسان ميں اورز من ميں وَهُوَ السَّمِينَ عُ الْعَلِيْمُ اوروى سننه والإجائة والاسم بَالُ قَالُوُ آ بلكه كها انہوں نے اَضْعَاتُ آحُلام پریثان خیالات ہیں بَلِ افْتَراهُ بلکہ گفر کے لایا ہاں کو بَالُ هُوَ شَاعِرٌ بلكه بيشاعرے فَالْيَأْتِنَا لِينَ عِلْيَ كَالْ عَالاتِ ياس بايَةٍ كُولَى نَثَانَى كَمَا أُرُسِلَ الْأَوَّلُونَ صِياكَ بَصِيحِ كُمَّ مِينَ يَهِلُهُ مَاآامَنَتُ قَبْلَهُمْ نَهِيس ايمان لائان السيان عَمِنْ قَرْيَةٍ كسي سِنَ أَهُ لَكُنَاهَا جَن كُوبِم نِي الأكريا أَفَهُ مِي يُوْمِنُونَ كيالِس يَا يمان لِي آكي کے وَمَــآ اَرُسَلْنَا اور بہیں بھیجا ہم نے قَبْلَکَ آپ سے پہلے اِلّا دِجَالَا گر مردول كو تُوْجِي إليهم ويجيجي بم في ان كى طرف فسنكُوْ آ أهلَ الذِّحُو السيسوال كروا المعلم سے إِنْ سُحُنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ الرَّمَ نَبِينَ جائے۔ | سورة انبياء كي وجه تسميه اور نبي كامعني:

اس سورۃ کانام سورۃ الانبیاء ہے۔ انبیآء ، نبی کی جمع ہے۔ نی کامعنی ہے خبر دینا ہے ۔ اللہ تعنی اللہ تعالی کے احکام کی مخلوق کوخبر دینا ہے۔ ال خبروں میں اہم خبرتو حید ک ہے ، اللہ تعالی کے وحدہ لاشریک ہونے کی ہے۔ اللہ تعالی نے جتنے پیٹی بر بھیجے ہیں سب کا عقیدہ تو حید پر اتفاق ہے بیا اتااہم مسکد ہے کہ سی پیٹیبر کا دوسرے پیٹیبر کے ساتھ کوئی

اختلاف نہیں ہے ۔ لیعنی وہ سورت جس میں نبیوں نے تو حید کا بنیادی عقیدہ بیان کیا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے ، بہتر سورتیں اس سے پہلے نازل ہو پھی تھیں اس کا تہتر وال نمبر ہے۔اس کے سات رکوع اور ایک سوبارہ آیات ہیں۔

### الوك آخرت مع غافل بين:

الله تعالی فرماتے ہیں اِفْتَوَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ قریب آگیا ہے لوگوں کے كَ ال كاحماب وَهُمْ فِي غَفْلَةِ ادروه غفلت مِن بين مُعُوطُونَ اعراصُ كرنے والے،روگردانی کرنے والے ہیں۔ونیامیں مختلف شعبوں کے جونصاب مقرر ہیں ان کے امتحانات جوں جوں قریب آتے ہیں پڑھنے والوں کوفکر ہوتی ہے، ماں باپ اور اساتذہ کو فکر ہوتی ہے وہ تیاری کی تا کید کرتے ہیں امتحان دینے والے بڑی محنت کرتے ہیں دن میں تیاری کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں ،تکرار کرتے ہیں ، دہراتے ہیں ۔ کوئی مغفّل ہو گا ، بے یروا ہوگا جو تیاری نہ کرے درنہ ہرآ دمی امتحان کے دنوں میں تیاری کرتا ہے۔ گمریپہ دنیا کے امتحان آخرت کے امتحان کے مقابلہ میں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ان کی آتی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی کھیل کی ہوتی ہے۔ تو آخرت کے امتحان کی کتنی تیاری ہونی جا ہے؟ رب تعالی فر ماتے ہیں کہ حساب لوگوں کا قریب آھیا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کررہے ہیں کوئی تیاری نہیں کرتے موت واقع ہونے کی دریہ سے حساب شروع ۔لوگ سجھتے ہیں موت صرف بوڑھوں ہے لیے ہیں۔البی بات نہیں ہے موت سب سے لیے ہے نو جوانوں کے لیے بھی ، پوڑھوں کے لیے بھی ، بچوں سے لیے بھی ،مر دون اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔کوئی شخص میں سمجھے کہ میں بوڑھا ہوکرمروں گا تو وہ غلطفہی کا شکار ہے ۔کوئی پیرخیال کرے کہ میں تندرست ہوں بیار ہو کرمروں گا تو اس کا پیرخیال غلط ہے۔ تندرست بھی

مرتے ہیں بیار بھی مرتے ہیں۔ آخرت کی ہر دفت تیاری ہوئی چاہئے۔اس کیے حدیث پاک میں آتا ہے صلّ صَلْو ةَ مُودّع "جب تونمازیر ہے توبیم محمر براہ کہ بیمیری آخری نماز ہے۔''ہوسکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے ۔'' تو فر مایا لوگ غفلت میں اعراض كررے بي كوئى تيارى بيسى كى مَايَا تِيهُمْ مِنْ ذِكُونْبِين آتى ان كے ياس كوئى نفیحت مِّنُ رَّبَهِمُ ان کے رب کی طرف سے مُسخدَثِ تازہ قِر آن یاک کا کوئی نیاحکم نہیں آتا اِلَّا اسْتَمَعُوٰهُ مَّروه اس کو سنتے ہیں اس کی طرف کان لگاتے ہیں وَ هُمُ يَلُعَبُوّ نَ اور وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوتاز ہمکم آتا ہے اس کوئ کراس كانداق اڑاتے ہیں دل لگی كرتے ہیں مانتے نہيں لَا هِيَةً قُلُو بُهُمْ عَفلت مِيں ہیں دل ان کے۔ان کے دل غفلت میں مبتلا میں و آسو و النَّخوی اور مخفی کی ہان لوگوں نے سر گوشی کون ہے لوگوں نے تخفی سر گوشی کی ہے؟ فر مایا الَّ بذیننَ ظَلْمُوا جنہوں نے ظلم کیا ہے، جوظالم ہیں انہوں نے مخفی طور برمشورہ کیا ہے۔ کہنے لگے هل هنذ آ إلا بَشَرٌ مِثَلُكُمُ نہیں ہے رپیغمبرگر بشرتمہار ہے حبیبا۔

ہرز مانے میں مشرکوں نے نبی کی بشریت کا انکار کیا:

حضرت نوح علیالسلام کے زیانے سے لے کرآ مخضرت اللہ کے دورتک مشرکوں کا یہی خیال رہا ہے کہ پیغیبر کو بشر نہیں ہونا جا ہے۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ بشر ہو پھر نبی ہو۔ وہی بات انہوں نے کی کہ یہ بشر ہے اس کو نبوت کہاں سے ل گئی؟ شروع سے مشرکوں نے اس باطل نظر یے کی ترویج کی ہے کہ پیغیبری اور بشریت اکٹھی نہیں ہوسکتیں۔اصل بات سے ہاطل نظر یے کی ترویج کی ہے کہ پیغیبری اور اپنی کمتر وریاں سامنے رکھیں اور سمجھا کہ پیغیبر بھی ہمار نے جیسا بشر ہے اور ہمارے جیسی کمز دریاں ان میں جیس (معاذ اللہ تعالی ) تو پھر ہم میں ہمار نے جیسا بشر ہے اور ہمارے جیسی کمز دریاں ان میں جیس (معاذ اللہ تعالی ) تو پھر ہم میں

ا دراس میں کوئی فرق نہ ہوا۔ حالا نکہ بشریت ، آ دمیت ادر انسانیت بہت بلند چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بندے نہیں ہیں۔ صحیح معنی میں بندے اور بشر ہیں ہی پیغیبر صحیح معنی میں انسان وہ ہیں ۔تو اصل بشر اور انسان پیٹمبر ہیں ۔حضرت عا ئشەصد یقه رضی الله تعالیٰ عنہا سے پوچھے والوں نے پوچھا"اے ای جان! آپ ایک کھرے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے مسجد میں ،میدان جہاد میں ،سفر میں ،حج میں ،عمرے میں جو پچھآ ب ﷺ نے کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ آپ میہ بتائیں کہ جب آپ ﷺ گھر تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت آپ ﷺ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عا مُشہصد بقدرضی اللہ تعالیٰ عنہا نِهُمْ مِا يَكُانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ " آب الله الشرائح يَفُلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَفِي رواية يَكُنِسُ بَيْنَهُ وَيَخْصِبُ نَعُلَيْهِ آيكى وقت كِيرْ الدرجوكي اللال كراية تھ، بری کا دودھا ہے ہاتھ ہے دوہ لیتے تھے اور ایک روایت میں ہے ( کہا گر مجھے کوئی تکلیف ہوتی تو) گھر میں جھاڑ وبھی پھیر لیتے تھے اور جوتا مبارک بھی اینے ہاتھ سے گانٹھ لیتے تھے۔'' جو کام انسان کرتے ہیں وہ سب آپ کرتے تھے۔ ہاں! رب تعالیٰ نے ان کو ورجه ويا ہے پیغمبروں کا سردار بنایا ،سیدالا ولین وآخرین بنایا ،امام الانبیاء والسلین بنایا تکمر تنے بشر، آ دمی اور انسان۔

تو كافرول في به بات كه كرنفيحت فرفادى كه ينيس به كمر بمار ب جيها بشر افَتَ اُتُونَ السِّحْرَ كيالِي تم مُعِنْتَ بهوجادو من وَافَتُم تُبُصِرُ وُنَ حالانكه تم و يَحِيّت بهوكه بشر به كها تا پيتا به بيويال بيل بن بي بيل سار بيشرى لواز مات اس كيماته بيل بيسب كهدد يكي بهوي تم محضة بور قبل فرمايا بينم برعليه السلام في دَيِسَ يَعَلَمُ الْفَوْلَ مِرا رب جانتا بهات في السَّمَآءِ وَالْأَدُ صِ آسانول بين اورز بين بين مشركول كااس وقت بھی رینظریہ تھا اور آج بھی بہی نظریہ ہے کہ ہمارے معبود علم غیب جانے ہیں اور وہ ہماری با تبلی سنتے ہیں نزدیک سے بھی اور دور سے بھی ۔ پیغیبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میرارب جانتا ہے آسانوں اور زمین کی بات ۔ ویکھو! یَسعُ لَسمُ فَعُل ہے، تا عدے کہ مطابق رَبِسی کو پہلے لائے ہیں حصر پیدا کرنے کے مطابق رَبِسی ہوگا میرارب ہی جانتا ہے بات آسانوں کی اور زمین کی۔ اس میں ان کے عقیدے کارد ہے کہ تہمارے معبود نہیں جانے صرف میرارب جانتا ہے وَ هُو السّمِیعُ السّمِیعُ اللّه الله ہوگا ہم الله جانے دالا جانے والا ہے۔ اس سے شرکوں کے عقیدے پر ضرب گی تو اللّه جانے ہوئی سننے والا جانے والا ہے۔ اس سے شرکوں کے عقیدے پر ضرب گی تو انہوں نے کہا بھر ہمارے بزرگ کدھر گئے ، ہمارے اللّه کدھر گئے ؟ وہ نہیں سنتے ، وہ نہیں جانے ؟ یہ بات تھی جس کی بنا پر انہوں نے شور مجادیا ہوگی کھ کہا اور بھی کھے کہا۔

عقیدهٔ حاضروناظر کفریہ ہے:

آج بھی جائل سم کوگ کہتے ہیں کہ پیغیر، وئی حاضر ناظر ہیں اورسب کھے جائے ہیں۔ یہ کوجنہوں جائے ہیں۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی جزائے خبر عطافر مائے فقہاء کرام کوجنہوں نے لوگوں کے عقائدی حفاظت کیلئے صاف صاف اضاف کھناوں ہیں احکام بیان فرمائے ہیں۔ فناوئی ہزائر الرائق اور مجموعہ فناوئی ہیں ہے من قال اُدُوّا ہے الْمَشَافِح حَاصِر فَقَا وَیٰ ہِنَ اللّٰہِ اَدُوّا ہے الْمَشَافِح حَاصِر فَقَا وَیٰ ہِن ہے من قال اَدُوّا ہے الْمَشَافِح حَاصِر فِی فَعَلَمُ اَکْمُوْلُ مِن مارے پاس حاضر ہیں فعلم اللہ اللہ فوات کو جانتی ہیں لگا کافر ہے۔ 'تو جب بہ ہماجاتا ہے کہ دب ہی جانتا ہے مرب بی جانتا ہے مرب بی جانتا ہے مرب بی ہما ہاتا ہے کہ دب ہی جانتا ہے مرب بی ہما ہاتا ہے کہ دب ہی جانتا ہے مرب بی ہما ہاتا ہے کہ دب ہی جانتا ہے مرب بی ہما ہو۔ 'تو جب بی ہما ہاتا ہے کہ دب ہی جانتا ہے دو اللہ تعالی تم ہمارے برائی تھی اس لیے دو اللہ تعالی تم ہمارے بی مائل ہیں ان کوفر وی مسائل نہیں ان کوفر وی مسائل نہ سمجھنا

ان يرايمان كامدار ٢٠ بَسلُ قَسالُوْ آ بلكهانهول نِهَا أَصْسِعَاتُ أَحُلام بريثان خيالات بين بَلِ افْتَواهُ بلكه بيني ال قرآن كو كفر كالايام بَلْ هُوَ شَاعِرٌ بلكه بيه شاعرے۔جوجس کے منہ میں آیا اس نے کہا۔ اَضْعَات ضِعُتُ کی جع ب ضِعْتُ کا معنی ہے گھاس کی مٹھی ، گھاس کا دستہ ،اس میں کوئی تزکا لمیا ہوتا ہے ، کوئی جیموٹا ہوتا ہے ، کوئی موٹا ہوتا ہے،کوئی باریک ہوتا ہے،کوئی ہرا،کوئی خشک ہختلف ہوتے ہیں۔ پریشان کامعنی ے بگھرے ہوئے ، پریشان ہیں اور اَخلام حُلْم کی جمع ہے۔ لام پرضمہ بھی آتا ہے اور سکون بھی آتا ہے۔اس کامعنی ہے خیال یو کہنے لگے پیقر آن پریشان خیالات ہیں۔ بھی کوئی واقعه شروع کردیتے ہیں بھی کوئی قصہ شروع کردیتے ہیں۔بھی آ دم اورحواعلیہاالسلام تبهمي فرعون كالمبهي جنت كالمبهمي دوزخ كالمبهمي هودعليه السلام مبهمي صالح عليه السلام كابه حالا تکہ رب تعالیٰ نے جو واقعات بیان فر مائے ہیں وہ غور وفکر کرنے کے لیے بیان فر مائے ي \_ سورة الاعراف آيت نمبر ٢ كما فيا قُيصُ ص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ " ` آپ بیان کریں واقعات تا کہ میہلوگ غور وفکر کریں کہ نیکوں کا بیہ بنا اور بروں کا بیہ نیجہ نکلا مگر کافروں نے کہا کہ پریشان خیالات ہیں بکھرے ہوئے خیالات ہیں۔ مجھی کہا کہا ہے یاس سے گھرلایا ہے۔اس کا جواب تفصیلاس کے ہو۔

# قرآن كالچيلنج آج تك كسى نے قبول نہيں كيا:

التُدتعالى في أيا آب الكوكه وي لَيْن اجْتَسَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَسَاتُوا بِعِفُلِ هٰلَاالْقُوْانَ الَّا يَأْتُونَ بِعِفُلِهِ [بن اسرائيل: ٨٨] " البيزاكراكيفُهو جائیں انسان اور جنات سارے اس بات پر کہوہ لائیں اس قر آن کے مثل تو نہیں لاسکیس كَاسَ كَمْثُلَ ـ "ان كوكهوميراجيلني ب فَأْتُوابِعَشْرِ سُوَرِ مِّشُلِهِ مُفْتَرَيِكِ [مود: ١٣]

"لا وُدَل سور تَمْن ال جَيني گُورُی بوئی و آذعُو اهن است طَعُتُمْ مِن دُونِ اللّهِ اور بلالو جَس كُومٌ طاقت ركحة بوالله تعالی كسوافر شتول كهی ساته ملا" اور آخر می فر مایا فَاتُوا بسُو دَةٍ مِن مِنْ اللهِ اللهِ الله عَلَمُ مِن مُن مِنْ اللهُ عَلَم اللهُ الله

### م محفتار کامیازی توبنا کردار کاغازی بن ندسکا

مارے اس دور کے بڑے شاعر ہیں گفتار کے ہیں کردار کے ہیں ہیں۔ کاش کہ کردار بھی ساتھ ہوتا تو اس دور کا ولی ہوتا۔ اب تو صرف شاعر مشرق ہی ہے۔ شاعر تو ہر وادی شی سر مارتے پھرتے ہیں۔ شعروشاعری تیفیروں کی شان کے لائق نیس ہے۔ فَلَیْ اَتِنَا بِالْیَةِ اَسِی لائے ہمارے پاس کوئی نشانی سے مآ اُدْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ جیسا کہ ہیسے گئے ہیں پہلے۔ یعنی پہلے پیغیروں کو جو مجوات ملے ہیں ایسا کوئی مجز ہمیں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا مَا اَمَنَتْ قَبُلَهُمْ مِنَ قَرْیَةِ آئیس ایمان لائے ان سے پہلے سی سی سی مارے ایک کا جواب دیا مَا اَمْنَتْ قَبُلَهُمْ مِنَ قَرْیَةِ آئیس ایمان لائے ان سے پہلے لائیں گے۔کیاان لوگوں نے حضرت ہودعلیہ السلام کے مجزات، حضرت صالح علیہ السلام کا اوفیٰ والام مجزہ ،مولیٰ علیہ السلام کے مجزے آئھوں کے ساتھ نہیں دیکھے تھے؟ کیا وہ مان گا اوفیٰ والام مجزہ ،مولیٰ علیہ السلام کے مجز ہے آٹھوں کے ساتھ نہیں دیکھے تھے؟ کیا وہ مان گئے تھے؟ کیا انہوں نے شق قمر کام مجزہ نہیں دیکھا؟ طاقتور جادو کہدکر جھٹلا دیا۔ بیصرف العجم کی باتیں ہیں شوشے چھوڑتے ہیں۔

پینمبر جتنے بھی آئے مرد ہی آئے:

و مَا آرُسَلُنا فَبُلُکَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِی ٓ اِلْبُهِمُ اور نہیں بھیجاہم نے آپ سے پہلے گرمردوں کووی کی ہم نے ان کی طرف ہے تیم جینے بھیج مرد بھیج عورت کا بھیجنا جیح انہیں تھا۔ کیونکہ پیغیر شکل وصورت ، عقل وصحت ہر لیا ظاسے اعلیٰ ہوتا ہے اگر عورت بھیج تو وہ بھی ایسی ہی ہوتی اور تیغیرون کو تبلیغ کرتا ہے وات کو تیم ہوتی اور تیغیرون کو تبلیغ کرتا ہے وات کو تیم ہوتی اور تیغیرون کو تبلیغ کرتا ہے وات کو تبلیغ کرتا ہے ، تنہائی میں جاتا ، نیکوں کے پاس بھی بروں کے پاس بھی ہوں اور کی عورت نی نہیں ایسا کرسکتی تھی ؟ ہر گر نہیں ! عورت کا نی بنانا حکمت کے ظاف تھا لہذا کوئی عورت نی نہیں قطعانہیں ! اور نہ عورت کی تحکم انی جائز ہے۔

# عورت جائز کام کرسکتی ہے:

ہاں! جو کام عور توں کے لیے جائز ہیں وہ کریں۔ عور توں کیلئے زنانہ کالج ہیں جہاں تک پڑھیں پڑھا ئیں کوئی پابندی نہیں ہے عور تیں عور توں کا فیصلہ کریں ، جج بھی عورت ہو، وگیل بھی عورت ہو، عورتیں مقد مہ لڑیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عور توں کے مہیتال ہوں وہاں عورتیں جائیں عورتوں کے آپریش عورتیں کریں کوئی پابندی نہیں۔ یہ جو کہ جیتال ہوں وہاں عورتیں جائیں عورتوں کے آپریش عورتیں کریں کہ جو کام مردوں کے ہیں وہ مرد کہتے ہیں کہ جو کام مردوں کے ہیں وہ مرد کریں اور جو عورتوں کے ہیں وہ عرتیں کریں اور جو عورتوں کے ہیں وہ عورتیں کریں۔ مولانا سمجے الحق صاحب نے بات تو ٹھیک

کہی تھی کہ کسی عورت کی تھر انی جائز نہیں جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں نہ ہوں ،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں نہ ہوں ۔ مگر سب صحافی ان کے پیچھے پڑ گئے کہ اس نے غلط بات کہی ہے ، مولوی جائل ہیں ۔ خدا جانے ان کو کیا کچھ کہا حالا نکہ انہوں نے بات ٹھیک کہی تھی عورت کی بادشا ہی نہیں و ھکے شاہی ہے ۔ و ھکے شاہی اور چیز ہوا در بادشا ہی اور چیز ہے۔ اپناایمان نہ ضائع کروہم کرتو کچھ نہیں سکتے مگر جائز کو تجائز اور نا جائز کونا حائز تو کہہ سکتے ہیں۔

تو فر مایا ہم نے آپ سے پہلے صرف مرد پیغیر بھیے ہیں جن کی طرف ہم نے وی كَارِ فَسَسَلُوْ آ اَهُلَ الذِّكُو السَالُولُوا ثَمَ اللَّالِمَ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ الرَّثم نہیں جانتے۔مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کومسئلے کاعلم نہیں ہے تو وہ اہل علم سے بو چھے رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اہل حدیث مسلک کے بڑے بررگ عالم گذرے ہیں مولانا تذریحسین صاحب دہلوی۔ وہ اپنی کتاب''معیارالحق''میں لکھتے ہیں کہ جوآ دمی خودمسائل نہیں جانتاوہ قرآن کے حکم سے پابند ہے اہل علم سے بوجھنے کا۔ چرفر ماتے ہیں کہ آ دی اس کا مكلف منہیں ہے کہ سب علماء سے یو جھے، ایک مولوی سے بوچھ لے گاتو کافی ہوجائے گا۔ بھئ ! ہم اس کوتقلید شخص کہتے ہیں کہ ایک ثقہ قابل اعتماد عالم ہے یوجھو گے تو قر آن پاک کی آیت پر تمل ہو جائے گا اور تم عہدہ برا ہو جاؤ کے ۔تم اس کے مکلف نہیں ہو کہ یہاں ہے لے کر كراجي تك كےعلاء ہے يو چھتے رہويا ادھريشا درتك حلے جاؤاور يو چھتے رہو۔ايك تقداور ۔ و قابلِ اعتباد عالم سے یو جھ لو۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اہل علم سے یو جھو اگرتم خود نہیں جانح.

### وكاجعكنهم

جسكا لايأكلون الطعامروما كانوا خيل ين وثير صَكَ قُنْهُمُ الْوَعْلَ فَٱلْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ تَثَاءُ وَاهْلَكُنَا الْسُرِفِينَ ٥ لَقَلَ ٱنْزُلْنَا ٓ الْكُمُ كِتَا فِيهِ ذِكُوكُمُ الْسُرِفِينَ ٥ لَقَلَ ٱنْزُلْنَا ٓ الْكُمُ كِتَا فِيهِ ذِكُوكُمُ افكرتع فيلون فوكم قصمنامن قرية كانت ظالمة وَانْتُكَأَنَابِعُنْ هَا قَوْمًا الْحَرِيْنَ ﴿ فَلَكَا آحَمُوا بِالْسَنَآ إِذَا هُـمْرِ مِنْهَا يَرُكُضُونَ ﴿ لَا تَرْكُضُوا وَالْجِعُوَا إِلَىٰ مَا أَتُرِفْ تُوْ فِيْهِ وَ مَسْكِينِكُمْ لَعَكُمُ ثُنْتِكُونَ عَلَيْكُونَ عَالَوْا لِوَيْلِكَا إِثَاكُنَا ظِلمِيْنَ @ فَكَازَالَتَ يِّلْكَ دَعُوْبِهُ مَ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيلًا خَلِمِدِيْنَ الْ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْكِرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُا لِعِينَ ۗ لَوَارَدُنَا آن تَجْذَدُ لَهُو الْأَتْخَذُنْهُ مِنْ لَائَآءً إِنْ كُنَّا فَعِلِيْنَ ٥٠٠ لَكُ نَقُنِ ثُ بِالْعِيَّ عَلَى الْيَاطِلِ فَيَكُمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَ لَكُوُ الْوَكِيْلُ مِنْكَاتُصِفُوْنَ<sup>©</sup>

اِلْيُكُمُ البَيْنَ عَنْ مَا نَازَلَ كَيْمُهَارَى طَرِفَ مِحَدُّبًا كَابِ فِيهِ ذِكُو كُمُ جس میں تمہارے لیے نفیحت ہے اَفَلا تَسعُقِلُونَ کیا پس تم نہیں سمجھتے وَ کَمُ قَصَمُنَا مِنْ قَرُيَةِ اور كُتَى بى بيس والى بم في بستيال كَانَتُ ظَالِمَةً جوتي ظلم كرت والى وَّأَنْشَانُنَابَعُدَهَا اور بم في بيداكيس ان كي بعد قَوْمًا الحَويْنَ ووسرى قومين فَلَمَّا أَحَسُّوا لِين جس وقت انهول في محسوس كيا بسأسنا هارا عذاب إِذَاهُمُ مِّهُ مِنْهَا يَوُ كُيضُونَ احِانك وهان بستيول عنه بهاكَّ لِكُ لَاتُورُ كُضُوانه بِها كُو وَادُجِعُوا آاورلولُو إلى مَا ال يَيزول كَا طرف أَتُوفَتُهُ فِيْهِ جِن مِن مُهِين آسودگي دي گئي هي و مَسْجِينِهُمُ اورايين گھروں کی طرف لوثو لَعَلَّكُمْ بُسُسُلُونَ تَاكِيمُ سِيهِ وَالكِياجِائِ قَسِالُوا انهول فِي ينويُلُنَا إلى السُوس مارك اوير إنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ بيتك مم ظالم تق فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعُواهُمْ لِيلَ بَمِيشهر بِي يَهِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُمْ لَيُلَّا مَعْدَلُنْ لَهُمْ يهال تك كهم نے كردياان كو حَصِيدًا كافي مولى كيتى خَدامِدِيْنَ بَجْهِي مولى آك وَمَا خَلَقُنَا الْسَمَآءُ اور بين پيداكيا بم في سان كو وَالْأَرُضَ اور زمین کو و مَسا بَیْسنَهُمَا اورجو یکھان کے درمیان ہے لیعبیْن کھیلتے ہوئے لَوْ اَرَ دُنَا الرجم اراده كرت أَنْ نَتَخِذَلَهُوا كرجم بنا كي كولَى تماشا لَا تَعْخَذُنهُ مِن لَكُنَّ البحة بم بنات اين باس ان كُنَّا فعِلِينَ الربم كرن وال بوت بَالُ نَقَافِهِ بِالْحَقّ بِلَهِ بِمَ يَصِيكُمْ بِينَ مِنْ كُوعَلَى الْبَاطِلِ بِاطْلِ بِاطْلِ بِ

فَيَدُمَغُهُ لِين وه اس كرماغ كو بِها أرديتا م فَافَا هُوَ زَاهِقَ لِين اجا تك وه الرف والا موتا م وَلَكُمُ المُويُلُ اورتمها رے ليخرالي م مِمَّا تَصِفُونَ ان چيزول كى وجه سے جوتم بيان كرتے ہو۔

### تمام بيغمبر بشرتهے:

الله تبارک و تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت تھ رسول الله علیہ السلام سے لے کر حضرت تھ رسول الله علیہ علیہ السان سے ، بشر سے ، آ دی سے اور مشرکول نے شروع ہی سے کہا کہ بشرنی کیے بن گیا۔ کل کے سبق میں تم پڑھ چکے ہو کہ ظالموں کا فروں نے کہا یہ بشر ہے تم اس کے جادو کے پہندے میں کیوں آتے ہو؟ اور کا فرید بھی کہتے سے کہ یہ بنی بیر کھاتے پیتے کیوں ہیں اور کے والول نے بھی بہی بات آ تخضرت والی کے میں اور کے والول نے بھی بہی بات آ تخضرت والی کے ایک السط عام وَیَدَ مُشِی فِی الله منسواق [فرقان: کے اکیا ہے اس رسول کو کھا تا کھا تا ہے اور چلا ہے بازاروں میں۔ "الله منسواق [فرقان: کے اکیا ہے اس رسول کو کھا تا کھا تا ہے اور چلا ہے بازاروں میں۔ "الله منسواق فی نظر کے کاروفر مایا۔

ارشادربانی ہے وَ مَا جَعَلُنْ هُمْ جَسَدًا لَا يَا كُلُونَ الطَّعَامُ اور بَم فَنِين ينائِين ديئ بيغيرول كوايے جم كدوه كھانان كھائيں۔ جب انسان ہيں، بشر ہيں، آدى ہيں، آدم عليه السلام كى اولا د ہيں۔ تو جو ضرور تيں آدم عليه السلام كى اولا د كى ہيں وہ تمام ان كى بھى ہيں۔ كھانا بھى كھائيں گے، پائى بھى بيس گے، گرى سردى بھى لگے گى، بھوك بياس بھى لگے گى، بھوك بياس بھى لگے گى، بھوك بياس بھى لگے گى، بھار بھى مو نگے ۔ آدم عليه السلام كى اولا دہيں سے كى كو كھانے چينے كا استثنا عاصل نہيں ہے۔ يه الگ بات ہے ہم تم طلال بھى كھا جاتے ہيں جرام بھى الا ماشاء الله ۔ گر انبياء كرام بينم السلام كو تم ہے يا كُھا السور مُن الله على الله على الله على الله الله على الل

صَالِحًا [مومنون:٥]" اے رسولو! یا کیزہ کھانے کھاؤاور نیک عمل کرو۔"اور ہم اناب شناپ کھا جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام ملیہم السلام کو بھی بھوک لگتی ہے۔ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کے آپ کا کے سامنے شکوہ کیا کہ ہم بھوکے ہیں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے میں کہانٹز یاں نہ جھیس آپ ﷺ نے فر مایا کہتم نے ایک پیٹر بائبرها ہواہے میں نے دو پیٹر باندھے ہوئے ہیں۔ ترندی شریف اور شائل ترندی کی روایت ہے، ایک موقع برآ تخضرت الله تھرے باہرتشریف لائے ،آ گے ابو بمرصد بق ﷺ ملے ۔سلام کے بعد فر مایا ابو بمرکیے با ہر آئے ہو؟ انہوں نے بات نہ بتلائی کہ آپ ﷺ کو تکلیف ہوگی در اصل بھوک باہر لائی تھی۔ باتیں کرر ہے تھے حضرت عمر ﷺ بھی آ گئے ،سلام کیا۔ فر مایاً عمر کیے آئے ہو؟ صاف بات كهددى حضرت! بحوك لكى بوئى ب يجه ب كهانے كو؟ فرمايا يجه بي ب آتخضرت ﷺ نے فر مایا مجھے بھی مجوک نے گھرے نکالا ہے ابو بکر ﷺ نے کہا حضرت! میرا بھی مہی معاملہ ہے۔ یہ تینوں بزرگ ابوالہیٹم انصاری دیا ہے گھر گئے ۔ ان کے بیوی بیچ گھر تھے خود پانی لینے گئے ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد دہ پانی لے کرآئے تو تھجور کے تھے لاكرآ گےركھ دیئے۔ بكری ذرج كرتے كے ليے چيری بكڑی۔ آپ ﷺ نے فرمایا إیّا تک وَ الْمُحُلُولُ بَ '' وود هوالي بكري ذيح نه كرنا كيونكه إس ہے دود ه كي قلت پيدا ہوتي ہے۔'' چنانچانہوں نے ایک بمری ذرج کر کے بکا کرسامنے رکھی۔ جب سارے حضرات سیر ہو سي تو آتخضرت الله في فرمايا كه يهجوآب في بكرى كهائى باور معتداياني بياباس ك متعلق یو حیما جائے گا۔تو پیغیبر کھاتے یہتے بھی ہیں اور دنیا ہے رخصت بھی ہوتے ہیں۔ وَ مَا سَكَانُو الخَلِدِينَ اورتبين تصوه بميشدر بن والـــــ

اہل حن کے عقیدے کے مطابق تقریباً دوہزار سال ہو چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام دوسرے آسان پرزندہ ہیں قیامت کے قریب اتریں گے جالیس سال حکومت کریں گے چردفات ہوگی۔ بمیشہ کی زندگی کمی کے لیے بیس ہے صرف رب تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی و اُت ہوگی و بُخہ رَبِّک ذُو الْه جَلل و الاکورام [سورہ رحمٰن] 'اور باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے ۔'' مخلوق میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ فرشتے بھی سارے تم ہوجا کیں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فئم صدف نف المؤعد پر ہم نے کیاان کے ساتھ وعدہ ف اَنْ بَعَیْن الله تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان کو بجات دی و مَن نشآء اور جس کوہم نے چاہا۔ وہ موس سے بیٹے بیٹے بردل کے ساتھی شخصان کو بھی نجات دی۔ الله تعالی نے وعدہ کیاتھا اِنّہ سیا اَن نصر دُر سُلنَا وَ اللّٰهِ بِنَ اَمْنُوا [موس الله تعالی نے بورا کردیا۔ و اَمَعَلَم کی الله سُرونی کی اور الن کو کی جوائیان لائے۔ "بید عدہ الله تعالی نے بورا کردیا۔ و اَمَعَلَم کی ناالمُ سُرونی نور اکردیا۔ و اَمَعَلَم کی ناالمُ سُرونی نور الله کی جوائیان لائے۔ "بید عدہ الله تعالی نے بورا کردیا۔ و اَمَعَلَم کی ناالمُ سُرونی نور الله کے بافر مان تھے مسرف سے اور ہم نے ہلاک کردیا۔ تو جس طرح پہلی قوموں کی طرف پیغیر ہے ، کتابیں نازل کیں ای طرح کے فید الذولات آئو اُن آئے اُن کُن آپ کی طرف کتاب فید فید کو کو کو کے میں میں تمہادے لیے ہوں کے دیکو کی میں تمہادے لیے ہوں کے دیکو کئی آپ کی طرف کتاب فید فید کو کئی جس میں تمہادے لیے ہوں ہے۔

اب نجات صرف آخری پغیر کی شریعت میں بند ہے:

قرآن پاک اول تا آخر هیجت ہے اس کانام بی ذکر ہے اِنّا نَحْنُ نَوْ لَنَا اللّهِ کُو وَانّا لَلهُ لَحُو اللّهِ اللّهِ کُو وَانّا لَلهُ لَحْفِظُونَ " بِينَك بم بی اس کی حفاظت کر اِنّا لَلهُ لَحْفِظُونَ " بينَك بم بی اس کی حفاظت کرنے والے بیں۔ 'عقائداس کی ماتھ بنتے ہیں ، اعمال اس کے ساتھ سنورتے ہیں ، دنیا و آخرت اس کی ساتھ بنتی ہے گراس کے لئے جواس کو سمجھے اور حلال وحرام کی تمیز کرے اور اگر

ن تسمجے تو کیچے بھی نہیں ہے ۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے اور آپ ﷺ پر قرآن یاک نازل ہونے کے بعداب نجات آپ ﷺ پرایمان لانے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے پرموتوف ہے۔اس ونت جوتومیں دوسرے پیٹیبروں کی قائل ہیں موی علیہ السلام کے قائل ہیں بھیٹی علیہ السلام کے قائل ہیں ان کے لئے نجات نہیں ہے۔اس کو آپ حضرات اس طرح منجھیں کہ رات کولوگ جاند کی روشنی ہے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ستاروں کی روشنی ہے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کیکن سورج طلوع ہونے کے بعد نہ جاند کی روشیٰ کی ضرورت ہےنہ ستاروں کی روشیٰ کی ۔آنخضرت ﷺ آفآبِ نبوت ہیں آپﷺ کی آ مد کے بعد کسی پیغمبر سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوآب برایمان لائے اور قرآن کریم کو پڑھتے اور مجھتے ہیں ،اسکو ہاتھ لگاتے ہیں ،اس کو د يكية بن اس كا يزهنا تواب اس كالمجمنا تواب اس كا د يكينا تواب اس كو باتحالگانا تواب ۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک آ دمی عشاء کی نماز کے بعد طلوع فجر تک نفل یر ہے ذکر کرے اور دوسرا آ دمی قرآن کریم کی ایک آیت کوتر جمہ کیساتھ سیکھے تو اس کا تو اب ساری رات بیدار رہنے والے ہے زیادہ ہے۔ گرہم نے قرآن یاک کو، اللہ تعالیٰ کی كتاب كوقل شريف كے ليے ركھا ہوا ہے يا پھر قتم اٹھانے كے ليے ركھا ہوا ہے - كہتے ہيں کہ میں پیسے قرآن پاک پررکھتا ہوں وہاں سے اٹھالو۔ یہ رب تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے اس کو پڑھو مجھو ہاتی ورد و ظیفے بھی اینے اپنے در ہے میں ہیں گر قر آن کریم کی تلاوت سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے قر آن یا ک کا درجہ سب سے زیادہ ہے ۔ بغض لوگ صرف مطلب کے لیے پڑھتے ہیں کہ سورۃ کیلین مہیوں کیساتھ پڑھوتو تمہارا کام ہوجائے گااس کیے پڑھ ر ہاہے۔مطلب کے لیے پڑھنا بھی گنا وہیں ہے گرتم اس کورب تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر پڑھو

وہ تہارے مسائل بھی حل کرے گا۔ مطلب کے لیے پڑھی پھر چھوڑ وی بیتو مطلب پرئی ہوئی۔ کی بزرگ نے اثر ظاہر کیا ہوگا اب لوگا اب کی بزرگ نے اثر ظاہر کیا ہوگا اب لوگا کے اب لوگوں نے اس بات کو بلے بائدھ لیا ہے کہ سوالا کھ مرتبہ پڑھے تو کام ہوجائے گا۔ پھر اس کے لیے بڑے جھوٹوں کوزبردی جائے کی بیالی پر جمع کرتے ہیں۔ پھر نے کیا کرتے ہیں اس کے لیے بڑے بڑھے کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ پڑھے کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ پڑھے کی جاملامی میں ایک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاص کے بغیر سمارے دانے گرانے ہیں۔ پھی جھے حاصل نہیں ہوگا۔

## الله تعالى كى بكر سے كوئى نبيں نيج سكتا:

الله تعالى فرمات بين اَفَلَا تَعْقِلُونَ كيالِسِ تَمْ بَيْنِ يَجِعَتْ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ قاف صاد کیساتھ قصم ہوتو اس کامعنی ہے پیس ڈالنا۔ جیسے چکی میں دانے بیستے ہیں۔معنی موكا اور كتنى بى بي و اليس مم نے بستياں كانت ظالمة جوظلم كرنے والى تقيس ان بستیوں کے رہنے والے ظالم نتھے بحرم نتھے ، رب تعالیٰ سے حقوق ضائع کرنے والے تھے ، بندول كي حقوق ضائع كرنے والے تصاس ليے بم نے الكوني والا و أنشان ابعد ها فَوُمَّا الْعُويْنَ اورجم في بيداكين ان كے بعد دوسرى تويس بيس وقت ان ظالموں بر جاراعذاب آيا فَلَمَّ أَحَسُوا بَالْسَنَ إِس جس وقت انبول من محسوس كيا جاراعذاب، ہماری پکڑ مجھی زلز لیے کی شکل میں مجھی پتھروں کی شکل میں مجھی کسی اور شکل میں ۔ تو اِذَاهُمْ مِنْهَا يَوْ كُضُونَ اطاك وه ان بستيون سے بِعاصف كلى جس طرح آج كل زلزلہ آئے تو لوگ جوتا ہے بغیر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم پر مکان نہ گر جائے ، دکان نگر جائے حالاتکہ بیتورب تعالی کی طرف ہے معمولی تنبیبات ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے زلزلوں کا کثرت ہے آتا ،سیلاب کی کثرت ہوگی ،مصائب کثرت ہے ہو نگے۔

آنخضرت الشيف فرمايا الهوج الهوج الهوج محابركرام المفيف في وال كيا حفرت! ه رج كياب؟ آپﷺ فرمايا القسل القسل الفتل كثرت سفّل بوخگے - نہ مارنے والے کومعلوم ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اور نہمرنے والے کومعلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قبل کیا گیاہے۔جوں جوں قیامت قریب آئے گی توں توں برائیاں بڑھتی جا نمیں گی اس دور میں ایمان بیجانامشکل ہوجائے گا بڑا کا میاب مومن ہوگا جواس دور میں ایمان لے كر دنيا ہے چلا جائے گا - كوٹھياں بن جائيں گی ، كارخانے بن جائيں گے ، باغات لگ جائیں گے ایمان بچانامشکل ہوگا۔ اور بیریزی بات ہے۔ تو انہوں نے جب رب تعالیٰ کا عذاب محسوس كيا تو بها كنا شروع كيا\_رب تعالى كى طرف سي واز آ كى لا تسر تُحطُوا نه بها كو وَادُجِعُو آلِني مَا أَتُوفَتُهُ فِيهِ اورلولُوان چيزول كى طرف جنَ بين تهيئ آسودگي دى كئى تقى \_ ابنى كرى ، صوفے اور بلنگ كى طرف أو جہاں قالين بجھے ہوئے ہيں وہاں آؤ تكبرانهانداز من فيك لكا كربيتهو- بهاست كيون مو؟ ومَسْدِكِينِكُمْ اورايخ كحرول ك طرف لؤثو لَعَلَّكُمُ مُسْتَلُونَ تاكرتمهارے سے سوال كيا جائے كرتم يہال كيا كرتے تھے۔ جس طرح تم نوکروں اور ملازموں ہے یو چھتے تھے کہ آج کیا کیا ہے؟ ابتہارے سے يوجها جائے كا قَالُوا انہوں نے كہا يسو مُلنَا إلى افسوس مارے اور إلَّا كُنَّا ظُلِّمِيْنَ بينك بم ظالم تصليكن

#### - اب چھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک سمئیں کھیت

اب عذاب بھکتون جہیں سکتے۔ فَ مَا زَالَتْ تِلْکَ دَعُواهُمْ لَی بمیشری ان کی بھی اب عذاب بھکتون جہیں سکتے۔ فَ مَا زَالَتْ تِلْکَ دَعُواهُمْ لَی بھی ان کی بھی ان کی بھی ان کے انسوں ہم پر ہم بڑے فالم ہیں حَتْ بی جَعَلُنا ہُمْ حَصِیدًا یہاں تک کہم

### انسان کے لیے دنیامیں ایک نصاب ہے:

اللاتعالى فرماتے بين كو أر دُنَا آن تَتَخِدَ لَهُوّا الرجم اراده كرتے كرجم بنا كي كوئى تماشا لا تَحَدُ نهُ مِن لَدُنّا البتہ بم بناتے اپنياس سے اپنى كى چركا جو حادث اور فنا ہونے والى نہ ہوتى ۔ اپنى كى قديم صفت كيماتھ بناتے ۔ صفت علم ب، قدرت ب، اراده ب اور مشيّت ب ۔ تواپى كى صفت كيماتھ تماشاكرتے ۔ فيرن آسان تو حادث بين حادث اور فنا ہونے والى چيز كيماتھ تماشاكر نے كى كيا ضرورت ہے إن تحدث فو حادث بين حادث اور فنا ہونے والى چيز كيماتھ تماشاكر نے كى كيا ضرورت ب إن تحدث فيلين الحربم كرنے والے ہوتے ۔ قماشاكر نا ہوتا بيز بين آسان جوتمهارے ليے پيدا كے فيلين الحربم كرنے والے ہوتے ۔ قماشاكر نا ہوتا بيز بين آسان جوتمهارے ليے پيدا كے بيدا كے

باطل جانے والا ہوتا ہے۔ پہلے باطل نے قدم خوب جمالیے ہوتے ہیں لیکن حق کا گولہ جب اس پرآ کریژ تا ہے تو وہ ایسے ختم ہو جا تا ہے کہ سی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ میں بہود بنوقر بظہ ، بنونفیر ، بنوقیکقاع صدیوں سے رہ رہے تھے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں سے جائیں گے گر جب وہ شرارتوں سے باز نہآئے توان برحق کا گولہ یڑا۔ پہلے خیبر کی طرف جلا وطن ہوئے کیلر حضرت عمرﷺ کے زمانے میں خیبرے از رحا ءِ اور تنا کے علاقے کی طرف جلاوطن کے گئے۔ یہی حال مشرکین کمدکا ہے۔ کیامشرکوں کے تصور میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ ہمارے عقیدے فتم ہو جائیں گے اور ہمارے تین سو ساتھ معبوذتم ہوجا کیں گے۔لیکن تن کا گولہ پڑاتواس نے ہرشے کاصفایا کردیا وَلَـ کُحمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اسكافروامشركواتمهار علي خرالي بان چيرول كي دجه عيد و تم بیان کرتے ہو۔رب کا شریک بناتے ہو،رب تعالی کا بیٹا بناتے ہو۔کوئی رب تعالیٰ کی مٹیاں بناتا ہے کوئی کسی چیز کوشریک کرتا ہے کوئی کسی چیز کوشریک کرتا ہے حالانکہ وہ وصدہ لاشریک ہاس کا کوئی شریک نہیں ہے۔



# وَلَهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ

وَمَنْ عِنْكَ لَا لِيَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَيِّهِ وَلَا يَسْتَعَيْسِرُونَ فَ يُسَبِّعُونَ الْيُلَ وَالنَّهَا لَا يَغْتُرُونَ ﴿ آمِ الْخَنْ فَا الْهَارُ مِّنَ الْأَرْضِ هُمَ يُنْشِرُونَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهُمَا ٓ الْهَا ۗ أَ الله الله كفسكتا فسنبطئ الله رب العرش عمايصفون والا الله كفسكتا فسنبطئ لايْبْعَلْ عَمَّا يَفْعُلُ وَهُمْ يُنْعَلُونَ ﴿ أَمِراتَّخَنَ ثُوا مِنْ دُوْنِهَ إِلَهَا لَهُ عَلَى هَا تُؤَا بُرُهَا نَكُمُ هَا لَا ذِكُومَنَ مَّعِي وَذِكُو مَنْ قَبُلِي "بِلْ آكُ تُرُهُمُ لَا يَعُ لَمُونَ لَا الْحُقَّ فَهُ مُ مِّعُ عِرْضُونَ ﴿ وَمَا آرُسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ الْانُوحِي البِيهِ أَنَّهُ لِآلِهُ إِلَّا إِنَّا فَأَعَبُدُونِ ﴿ وَقَالُوا اثَّمَانُ الرَّحُمْنُ وَلَدُّ اسْبُعْنَهُ لَبُلْ عِبَادٌ تَكُرُمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ الرَّحُمْنُ وَلَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُ مُ وَلا يَشْفَعُونَ لِإِلَّالِمِنِ ارْتَكُمْ وَهُمُ مِّنْ خَشْيَتِهُ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَكُلُ مِنْهُمُ إِنْ إِلَّهُ مِّنْ دُوْنِهٖ فَالْ لِكَ بَعُزِيْهِ جَهَنَّهُ ۖ كَالْ لِكَ نَعْزِى الظَّلِمِينَ ۗ فَإِ

وَلَهُ اورای کے لیے مَنُ وہ خلوق فِی السَّمْونِ جَوآسانوں میں ہے وَ اللّهُ وَلَا وَمِن مِن مِن مِن عِنْ السَّمْونِ جَوآسانوں میں ہے وَ اللّهُ وَ مَن عِنْ اللّهِ مَن اور جواس کے پاس ہے لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن مِن عِنْ عِنْ عِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الل

وَ لَا يَسْتَحْسِرُونَ اورندوه تَصَلَق بِين يُسَبِّحُونَ الْيُلَ يَا كَيْرٌ كَى بيان كرت إلى رات كو وَالنَّهَارَ اوردن كو لَا يَفُتُرُونَ وهُ سَتَى بَيْسَ كُرِتْ أَمُ اتَّبِ خَذُوآ اللِهَةً كياانهول في بنالي بيل معبود مِنَ الْأَرْضِ زَمِن عَهُم يُنْشِرُونَ وه ان كواشا تي ك لو كان فيهمة الرموت آسان اورز من من الهة معود فَسُبُحِنَ اللّهِ يس الله تعالى كاذات يأك ب رَبّ الْعَوْش جوعرش كارب ہے عَمَّا يَصِفُونَ ان چِزول سے جوبیبان کرتے ہیں لَا يُسْئَلُ اس سے سوال بيس كياجاً سكتا عَسمُ ا بَفْعَلُ اس جز كم تعلق جوده كرتاب و همه يُسْنَلُونَ اوران سے سوال كيا جائے گا أم اتَّخَذُو آ كيا انبول في بناليے ہيں مِنُ دُونِةِ اللهُ تَعَالَىٰ كِسُوا اللَّهَةُ مَعْبُودِ قُلْ آب كهدي هَاتُوا لاوَ بُوهَانَكُمُ ا بني وليل هذا بيقرآن ذِ تُحدُ مَنْ مُعِي وليل إن كى جومير إساته بين وَ ذِكُورُ مَنْ قَبْلِينَ اوردليل إن كى جوميرے سے بيلے كزرے ہيں بىل ٱكُفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِلَكَانِ كَاكَرْبِينَ جَائِدً الْحَقِّ صَ كُو فَهُمُ مُنْكُورُ صُونَ لِيس وہ اعراض كرنے والے بين وَمَنا آرُمَسَكَ اورتبيس بهيجا ہم نے مِنْ قَبُلِكَ آپ ہے پہلے مِنْ رَّسُول كُولَى رَسُول إِلَّا نُسوْجِي ٓ اِلْدَهِ مُحرجم نے وی بھیجی اس کی طرف آنگ بیشک شان رہے آتا الله الله آمًا تبیس کوئی معبود مَّر مِیں فَاعْبُدُون کِس تَم میری عبادت کرو وَ فَالُوا اورکہاانہوں نے اتَّـ بَحَدُ

الوَّحْمَنُ وَلَدًا تَهُمِرالى إِرْمَن فِي اولاد سُبُحْنَهُ السَّى وَات ياك بِ بَلَ عِبَادُ مُكُومُونَ بَلَد بندے بیں باعزت لَا يَسْبِقُونَهُ نہيں سبقت كرتے اس سے بالْقُولِ گفتگویس وَهُمُ بِاَمُوهِ يَعْمَلُونَ اوروهاس كَمَم كمطابق ممل كرتے بيں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ جَانتا ہِ جُو يَحُوان كَآگے ہِ وَمَا خَلْفَهُمُ اورجوان كَ يَتِهِ بِ وَلَا يَشْفَعُونَ اوروه سفارش بيل كرت إلَّا لِمَن ارْتَضَى مَراس ك ليجس تدبراضي ب وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اوروه الله تعالى كخوف سة رُرف والع بين وَمَنَ يَعَفَلُ مِنْهُمُ اورجو کے ان میں سے اِنّی اللّه بیتک میں معبود ہوں مِنْ دُونِه الله تعالیٰ سے يْجِ فَذَالِكَ نَهُ جُونِيْهِ جَهَنَّمَ لِي السِّخْصُ كُوبِم بدله دِي كَرْجَبْم كَذَالِكَ نَجْزِى الظُّلِمِيْنَ اسى طرح بم بدلدوسية بين ظالموں كو\_

دنیامیں اکثریت مشرکوں کی ہے:

دنیا میں اکثریت شرک کرنے والوں کی رہی ہے، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گے۔ کافروں کا ایک طبقہ تو رب تعالی کے وجود کا بھی قائل نہیں ہے۔ یہ کیونسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ رب ہے ہی نہیں معاذ اللہ تعالی ۔ اور جورب تعالی کو مانتے ہیں ان ہیں دو طبقے ہیں۔ ایک تو حید کا قائل ہے کہ رب تعالی اپنی ذات وصفات میں وحد أو لاشر یک ہے اور وہ اکیلا تمام نظام کا کائٹ کو چلار ہا ہے۔ اور دو سرا طبقہ مشرکوں کا ہے جو کہتا ہے کہ رب تعالی نے نبیوں ولیوں کو اختیارات دیے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، فلاس نے یہ کیا فلال نے یہ کیا۔ یوں سمجھو کہ انہوں نے رب تعالی سے نیچے بھوٹے چھوٹے رب بنائے فلال نے یہ کیا۔ یوں سمجھو کہ انہوں نے رب تعالی سے نیچے بھوٹے چھوٹے رب بنائے

ہوئے ہیں۔اللہ تعالی ان کی تروید فرماتے ہیں۔

ارشادر بانی ہے وَلَسه اورای رب تعالی کے لیے ہے مَن وہ مخلوق فِسی السَّمْونِ جوا سانوں میں ہے وَ الْارُضِ اور جوز مین میں ہے۔ آسانوں کی مخلوق فرشتے بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان بررب تعالیٰ کا تصرف ہی چلتا ہے۔ زمین میں جو مخلوق ہے یہ بھی ای کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس پر بھی ای کا تصرف چاتا ہے وَ مَسنُ عِندَهٔ اور دوفر شے جورب تعالی کے یاس ہیں،رب تعالی کے عرش کے یاس ہیں،حالین عرش لايست كبورون عن عباديد ووكرسيس كرت رب تعالى كاعبادت س وَ لَا يَسْنَهُ حُسِيرٌ وْنَ ادرنه وه تَحْكَتْ بِين إنسان مشقت دالا كام كرنے سے تحك جاتا ہے کیونکہ یہ مٹی، یانی،آگ اور ہوا ہے مرکب ہے۔ بدن میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ فرشتے نورى مخلوق بان كوقطعا كسى تتم كى تعكا وثنيس موتى يُسَبّ مُحودَة الَّيُسِلَ وَالنَّهَادَ یا کیزگی بیان کرتے ہیں رات کواورون کو فرشتوں کی بیج ہے سُسُحَانَ اللّٰهِ وَبحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ مستدرك مِن حديث بكاستيج كى بركت سالله تعالى رزق کا درواز و کشاد وفر ماتے ہیں۔آب مل کا بیفر مان بالکل حق ہے کہ اس تنج سے اللہ تعالی مخلوق پررزق کا درواز وکھول دیتے ہیں ۔لیکن بیاس کی مرضی ہے کہ جلدی کھول دے یا دہرِ ے ۔کیکن ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں ہم دو جارون ور دوطیفہ کرتے ہیں رز ق نہیں بڑھتا تو کہتے ہیں کدرزق بردھا کیوں نہیں؟ بھی ایہ چیز تورب تعالی جانتے ہیں کہ تم نے اس کی مرضی کے مطابق پڑھا بھی ہے یانہیں؟ پھرتمہارے پڑھنے کواس نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں ۔تو ہمیں کمزور یوں کوسا منے رکھنا جا ہے۔

#### عبادت کوغرض کے ساتھ معلق نہیں کرنا جا ہیے:

ادر ادلا توب بات محوظ رکھنی جاہیے کہ عبادت کو کسی شے کیساتھ معلق نہیں کرنا ع ہے۔رب تعالیٰ دے یا نہ دے ہمیں اس کا ذکر اور عیادت ضرور کرنی جاہیے۔ای لیے شریعت نے نذراورمنت کو پسندہیں کیا۔نذرمنت ریکہ آدمی کےاے پروردگار!میرافلان کام ہو گیا تو میں اینے نفل پڑھوں گایا تیرے رائے میں دیگ دونگایا بکرا چھترا دونگا۔ شريعت اس كويسندنيين كرتى كه عبادت كوغرض كيساته معلق كياجائي -رب تعالى كي عبادت بغیر کسی غرض اور مطلب کے کرنی جا ہے۔جوآ دی میکہتاہے کہاے پروردگار! مجھے شفادے دیتو میں پیرونگاوہ کرونگا پیتورپ تعالیٰ کیساتھ سودابازی ہوئی۔ بھٹی اہم تواللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ کرے یانہ کرے ہمیں تواس کی عبادت کرنا ہے۔ کیکن اگر کسی کی منت پوری ہوگی اس کا کام ہوگیا تواب اس کا اداکر نا واجب ہے۔ تو فر مایا فرشتے نہ تکبر کرتے ہیں اور نه اس كى عيادت على تفكت بيل يُسَبِّحُونَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لَنْبِيحَ بيان كرت بيل رات كو اوردن کو لا یک فیکرون و استی نبیس کرتے۔ کام کے درمیان میں جوستی ہوتی نے اس کو فطور کہتے ہیں۔آب نے مزدوروں کو کام کرتے دیکھا ہوگا کہ مالک یاس ہوتو کام جلدی جلدی کرتے ہیں چلا جائے توست ہوجاتے ہیں واپس آجائے تو جلدی جلدی ہاتھ یاؤل ارتے ہیں کداس کو پتا چلے کہ ہم سیجے کام کررہے ہیں ڈیونی دے رہے ہیں کیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے وہ عبادت کے درمیان ستی نہیں کرتے کیونکہ فرشنے خیانت اور بدیانتی سے یاک ہیں ہعصوم ہیں۔

مسئلہ بھولیں کہ جتناانسان کے بس میں ہاتنا کام ضرور کرے اگراس میں کوتا تی کرے گا تواس کی کمائی حلال کی نہیں ہوگی اور ایسی کمائی جب ادلا دکھائے گی تواس پر نیکی کا کیا اثر ہوگا۔ ای طرح جو کمائی ہم نمازیں چھوڈ کرکریں گے، روزے چھوڈ کرکریں گے۔ ان کمائیوں کا ہم پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آم اقت خدُو آ الِلِهَ قَمِنَ الْآرُضِ کیا ان کمائیوں کا ہم پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں آم اقت کو معبود بنائے پھرتا ہے، کوئی کیا ان لوگوں نے بنالیے ہیں معبود زمین ہے۔ کوئی لات کو معبود بنائے پھرتا ہے، کوئی منات کو،کوئی عود کی کوئی کسی کو ہم نہ پُنٹیشر وُنَ یہ معبود ان کے ان کواٹھا کیں گے قبروں سے قبروں سے اٹھا تا ان کا کام ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ان کے اختیار میں کہھیس ہے وہ کر پہھیس سکتے تو معبود کس وجہ ہے بن گئے؟

#### توحيد کې دليل:

ال كے بعدرب تعالى فرماتے ہيں كو كان فينهما الهة اگر موتے زمين آسان مس كى معبود إلا الله الله الله الله تعالى ك لَفَسَدتَ البيت زين آسان كانظام درہم برہم ہوجاتا۔ کیونکہ جب ایک سے زائد خدا ہوتے اوران کی قوت اور طاقت سی برابر کی ہوئی تواولاً توزین آسان بنتے ہی نہ۔ کیونکہ ایک کہتا میں نے بنانے ہیں و دسرا کہتا میں نے نہیں بننے دینے اور اگران کی صلح ہوجاتی تو ایک کہتا میں نے بنانے ہیں دوسرا کہتا میں نے بتانے ہیں۔پھراس پر جھکوا ہوتا کہ ایک کہتا میں نے فلاں کو مارنا ہے دوسرا کہتا میں نے زئدہ رکھنا ہے۔ ایک کہتا میں نے فلال کو مالدار بنانا ہے خزاند ینا ہے دوسرا کہتا میں نے اس کو بھوکار کھنا ہے۔ ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے دوسرا کہتا میں نے ایک بوند بھی نہیں گرنے دین تو نظام کس طرح چل سکتا تھا۔ دونوں الہوں کی آپس میں مگر ہوتی بمتتی ہوتی بیسارانظام درہم برہم ہوجا تا۔ ہمارے ملک میں دویار ثیال برسرافتدارآ نمیں ایک دوسرے کوشلیم ہیں کیا ملک دو گئڑے ہو گیا۔ اور اب بھی کم بخت سیاسی یارٹیاں جوتماشا كررى بين اس كالتيج بهي سائے آجائے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بچھ بچول نے

ا باڈی کھیلنے کے لئے لکیریں لگائی ہوتی تھیں۔ دوسرے آتے کہتے ہم نے بھی کھیلنا ہے۔ یہلے کہتے ہم نے تنہیں نہیں کھیلنے دینا تو وہ یا وُں مار کرلکیریں فتم کر دیتے تھے۔تو برابر کے ایک دوسرے کو کھیلنے نبیں دیتے ،ایک یا در اور طافت کے خدا کیے نظام چلنے دیں گے ۔تو فرمايا أكر موتے زيين آسان بيس كئ الدتوبي نظام درجم برجم موجاتا فَسُبُحُنَ المُلْهِ بيس یاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب ہے، اولا دسے، شریکوں ہے دَبِ الْمَعَوْ مِسْ عُرْشُ كامالك ب، ياك ب عُمَّا يَصِفُونَ ان جِيرُول سے جورير بيان كرتے ہيں۔ رب تعالی کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں رب تعالی کے شریک بناتے ہیں ۔ فرمایا کا يُسْبَلُ الله تعالى سے سوال بيس كيا جاسكا عَمَّا يَفْعَلُ اس چيز كے بارے بيس جورب كرتا ہے و هُمْ يُسْمَلُونَ اوران عصوال كياجائ كا مخلوق عصوال موكا الله تعالى كى مخلوق میں حضرت محمد رسول اللہ بھی ہے برا کوئی نہیں ہے مگر آپ بھی سے بھی اللہ تعالیٰ نے یو جما۔ وہ اس طرح کہ آنخضرت ﷺ نے اپنے خاتمی حالات درست کرنے کے لیے صرف این وات کے لیے شہد حرام کیا تھا امت کے لیے ہیں ، سیابہ کرام اللے کے لیے ہیں ، تم کے افراد کے لیے بیس ،صرف اپنی ذات کے لیے ، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل قَرِ إِنَّى يِنَايُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبُغِيُ مَرُضَاتَ اَزُواجك " اے نی کریم ﷺ! آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کوجواللہ تعالی نے آپ کے لیے طال مرائى ہے كيا آپ جا ہے ہيں خوشنودى إلى بويوں كى -"تورب يو چيندوالا ہے۔ غزوه تبوك :

جرت کے نویں سال غزوہ تبوک کے لیے ایک مہینے کا کسیاسفر تھا گری کا موسم تھا فصلیں کی ہوئی تھیں رومیوں کی آزمودہ اور تجربہ کارفوج کے ساتھ مقابلہ تھا اس میں چند گئے چنے منافقوں کے علاوہ کوئی منافق شریک نہیں ہوا۔ مختلف بہانے کر کے آپ ﷺ ہے اجازت لے لی مثلاً کسی نے کہا حضرت! میری ماں بالکل قریب المرگ ہے اور گھ دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے کسی نے کہا حضرت! میرا مزدور بھاگ گیا ہے میرے جانورون کو، اونٹوں کو، بکریوں کو چرانے والا یانی ملانے والا کوئی نہیں ہے، قصل بالکل تیار ہے کوئی کاننے والانہیں ہے،ضائع ہوجائے گی ،عجیب شم کے بہانے کئے۔آپ ﷺ نے ان کواجازت دے دی۔ اللہ تعالی نے آ۔ بھی کواس پر تنبیہ فرمائی ۔ سورہ تو بہ آیت نمبرسوم مين بعضاً اللَّهُ عَنُكَ "اللَّهُ تَعَالَىٰ نَهِ بِياً بِي كَلِعُرْشُ مِعَافَ كَرُوى لِمَ اَذِنُتَ لَهُمُ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔' انہوں نے جانا تو تھانیں اگر آپ اجازت نہ دیتے تو ان کا جموٹ سیج ظاہر ہوجا تا اب وہ اجازت لے کربیٹھ گئے ۔ تو رب یو جھنے والا ہے ایس بہت ی مثالیں ہیں کہ رب تعالی نے یو چھا ہے گر اللہ تعالی کو کوئی یو جھنے والانہیں ہے اُم اتَّخَذُوا آمِنُ دُونِةَ الِهَةَ كِياانهول في بنالي بين الله تعالى كي وامعبود قُلُ هَاتُوا بُسوُ هَامَكُمُ آپ كهددين لا وَايني دليل اينے معبود ون كے معبود ہونے پر ، وليل كے بغير وعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میری ولیل سننا جا ہے ہوتو سنو! هلذا ذِنحرُ هن مَعِی بيقر آن ياك دليل ہےان كى جومير ہے ساتھ ہيں ابو بكر ،عمر ،عثان ، على ﷺ وَ ذِ كُهو مَهِ نُ قَبُ لِسَانَ اور ان کی دلیل ہے جو پینمبر مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ان کی دلیل ابھی بیچھلی آیات میں بیان ہوئی کے لَوْ کَانَ فِیُهِ حَا اللَّهُ اللَّهُ لَفَسَدَتَا تَمَ ایْ وَلِیل بیان کروجس سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علادہ کوئی اور بھی معبود ہے۔ دلیل نہیں آ بِيْنُ كُرْسَكَةِ بَهِلُ ٱكْتُشُوهُمُ لَا يَعُلَمُونَ الْحَقَّ لِللهَانِ كَيَاكُرْيتُ مِنْ كُونِينِ جانَى فَهُمُ منعُ فَ وَنَهُ مِن وه اعراضِ كرنے والے بن مجھدارلوگ و نیامیں بہت كم بن بنارى شریف میں حدیث پاک ہے آنخضرت وہ ایک نے فر مایا ایک اونٹی یا اونٹ جوسفر میں پورا ساتھ دے سو میں سے ایک صاحب ساتھ دے سو میں سے ایک ماحب بھیرت اور بچھدار ہوگا۔ ای طرح فر مایا لوگوں میں سو میں سے ایک صاحب بھیرت اور بچھدار ہوگا۔ بچ فر مایا ہے۔ کی میں کوئی خامی کمی میں کوئی خامی کمی میں کوئی خامی کمی میں میں کوئی خامی کمی میں کوئی خامی کمی میں میں کہ تاریک ہیں ہوتا ہے اکٹر سطی قسم کے فامی کہی میں میں کہیں ہیں ہوتا ہے اکٹر سطی قسم کے لوگ ہوتا ہے اکٹر سطی قسم کے لوگ ہوتا ہے اکٹر سطی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کوئیں سمجھتے۔

## تمام بیغمبروں کامشن تو حیدہے ،

فرمایا وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُولِ اورنبیں بھیجاہم نے آپ سے پہلے كولى رسول إلا نُسوَجِى إلَيْهِ حَرَبِم نِ وَيَ بَصِيحِ اس كى طرف أنَسه لا إلى الله إلا أنا بيتك شان بيب نبيس بكوئى معبود كريس فساغب دون بسميرى بى عبادت كرو يجتن بجى يَتِيْمِرْتَشْرِيفِ لائے أن كاسبق يہيں سے شروع ہوا ينسقوم اغبُدُو االلَّهُ مَالَكُمُ مِنْ الله غَيْرُهُ [سوره بود] "اعمرى قوم عبادت كروالله تعالى كنبيس بتهارے لياس کے سواکوئی معبود۔ بیتمام بیتمبروں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فر مایا کہ بیتمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آ دمی کی اولا دہومختلف عورتوں ہے ،تو ان کی مائیس الگ الگ ہونگی اور باب ایک ہی ہوگا۔ قر مایاسب پیٹمبروں کا دین ایک ہے تو حید، رسالت، قیامت وَلُمَّهَاتُهَا شَتَّى اور ما تيل عليحده عليحده بين لعني شريعتين الك الك بين - جارے ليے یا نج نمازیں ہیں بی اسرائیل کے لیے دوتھیں۔ ہاری شریعت میں زکوۃ حالیہواں حصہ ہے ،ان کی شریعت میں زکو ۃ چوتھا حصہ تھا۔ ہماری شریعت میں تیم کی اجازت ہے ان کی شریعت میں تیم کی اجازت نہیں تھی جارے لیے مال ننیمت حلال ہے ان کے لیے کھانا حرام تھا۔ کیکن اصول سب کے ایک ہے کہ دب تعالیٰ کے سواالہ کوئی نہیں ہے، رسالت تن

ے، قیامت جن ہے۔ وَ قَالُو ااور کہاان احقول نے اتَّے خَد الرَّحٰ مِنْ وَلَدًا تَهُمُرالی ہے رحمٰن نے اولاو۔ یہان لوگوں کارو ہے جوفرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں مُبْ خَنَهُ رنِ تَعَالَىٰ كَى ذات ياك بناس ك بيغ بين اورند يثيال بين بَلَ عِبَادُ المُسكُ رَمُونَ بلكه بندے ہیں باعزت فرشتے رب تعالیٰ کے باعزت بندے ہیں لَا يَسْسِقُونَهُ مِالْقَولُ تَهِينُ سبقت كرت اس سَ تُفتَكُومِن، بزر باادب بين رب تعالى اجازت دیتے ہیں تو ہو لتے ہیں وَ هُمهُ بِاَمُو ﴿ يَعْمَلُونَ اوروه رب کے تَعْم کے مطابق عمل كرتے ہيں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ربِتعالَى جانتاہے جوان كَآگے ہِ وَمَا خَلْفَهُمُ اور جوان کے پیچھے ہے و کا یک سف ف مون اور وہ فرشتے سفارش تہیں کرتے إلا لمسف ارُتَضَى حَرَاس كے ليے جس سے رب راضي ہے وَ هُمْ مِنْ خَشَيْتِهِ مُشْفِقُونَ ادروه الله نعالیٰ کےخوف ہے ڈرنے والے ہیں۔فرشتے اب بھی مومنوں کے لیے رب کے حضور سفارش کرتے رہتے ہیں ۔۔سورۃ المومن آیت نمبر ۷ میں ہے'' وہ جواٹھا رہے ہیں عرش کواور جواس کے اردگر دبیں وہ بیج بیان کرتے ہیں ،اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور ايمان رکھتے ہيں اس بر وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا اور بَحَشْقُ طلب كرتے ہيں ان كے ليے جوايمان لائے اور كہتے ہيں رَبَّنَا وسِعُتَ كُلَّ شَيءِ رَّحُهُ أَبِهُ المِهَارِے بروردگار!وسع ہے ہر چیز پر تیری رحمت و علم اور علم ۔آب وسع میں ہر شے کورحمت كے لحاظ ہے اور علم كے لحاظ ہے۔اے برور دگار! فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوُا لِي بَحْشُ دے ان الوگول كوجنهول نے توبه كى اور تيرے رائة يرفيلے وَ قِهمْ عَذَابَ الْجَحِيْم اوران كو بچا آگ كے عذاب سے وَبَّمَنا وَ أَذْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدُن اے عادے يروردگار! اور داخل کران کو بیشنگی کے باغوں میں الَّتِنی وَ عَـادُتَّاهُمُ وہ جوآبِ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے

وَ مَن صَلَحَ مِن البَسِ آبِهِمُ اوران كوبھى جونيك بول ان كے آباء اجداديس سے وَازُواجهم وَذُرِيَنِيهم اوران كَى بَيُولول اوراولا ويس ع إنَّكَ أنست المعَزين و الْحَكِيْمُ بِينَكَ آبِ عَالب حَمَت والے بين وَقِهمُ السَّيّاتِ اور بجاان كوبرائيون ے وَمَنُ تَق السَّيَانِ يَوْمَئِذِ اورجس كوآب بحاكيں برائيوں سے اس دن فَقد رَجِمْتَهُ لِين بِينَك توني الى يرابر بالى فرمائى وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اوريب وه بری کامیابی ۔ تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان الفاظ کے ساتھ سفارشیں اور دعا ئیں کرتے میں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَسَقُلُ مِنْهُمُ اور جو کے ان فرشتوں میں سے بالفرض إِنِّي إِلْهَ مِن دُونِهِ بِيَّك مِن معبور بول الله تعالى سے نيچ نيچ فَذَالِكَ نَجْزيْهِ جَهَنَهُ بَينَ السِيْحُضُ كُوبِهِم بدله ديل كردوزخ ،اس كودوزخ مين دُالين مح ميه جمله شرطیہ فرضیہ ہے۔ اگر بالفرض کوئی کیجان میں ہے کہ میں اللہ ہوں تو وہ بھی دوزخ میں يجينا جائے گاہماري سن ااور گرفتن سے نہيں نئے سکے گا حجمہ ذالِک مَجُوری الظَّلِمِيُنَ اي طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔اللہ تعالیٰ تمجھء عطافر مائے اور شرک سے بیجائے۔



أَوَ لَمْ بِيُرَالَّإِن بِنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَنا رُثُقًا فَغَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ الْ ٱفَكَا يُؤُمِنُونَ۞ وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيْكُ بهمْ وَجَعَلْنَافِيْهَا فِعَاجًا شُيُلًا لَعَالَهُمْ يَهُتَكُونَ ۞ وَ حَعَلْنَا السَّمَآءِ سَقُفًا هَعُفُوْظًا ۗ وَهُ مَرْعَنَ إِيتِهِا مُعْرِضُون ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارُو النَّهُ وَالْقَهُرَ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبُعُونَ ﴿ وَمَاجِعَلْنَا لِبَسَّرِ مِّنَ قَلْكَ الْخُلْلُ ۚ أَفَا إِنْ مِنْ مِنْ فَهُمُ الْغِلْدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَ إِنَّكَ أَلَّهُ وَتِهِ وَنَيْلُوْكُمْ بِإِللَّهُ يِرِوَالْخَايْرِ فِنْنَا أَوْلِيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا رَاكَ الَّانِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه هُزُوا الهَا الَّذِي يَنَكُوالِهَ تَكُونُ وَهُمْ مِينِكُرِ الرَّحْمِينَ هُمُ كُفِرُ وْنَ۞

أوَلَمْ يَوَ الَّذِينَ اوركيانيس و يكما ان اوگوں نے كَفَرُو آجوكا فريس اَنَّ السَّمٰ واتِ بِيثَكُ آسان وَ الْأَرُضَ اور زمين كَانَتَ ارَتُقَّ التَّے وونوں بند فَ فَقَتَقُنْ لَهُمَا لَيْسَ بَمْ نَے كھول ويا ان كو وَجَعَلْنَا اوركى ہم نے مِنَ الْمَآءِ بانى سے كُلَّ شَيء حَي ہر چيز زندہ اَفَلاَ بُسؤُمِنُونَ كيا پس وہ ايمان نهيں لاتے وَجَعَلْنَا فِي الْاَرُضِ اور بنائے ہم نے زمين ميں رَوَ اسِيَ مضبوط يها اُ اَنَ قَمَ مِنْ اَلَى اَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا م

زمين من فِ جَاجًا كثاده سُبُلًا رائة لُعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاكده هرابنمائي طاصل كرين وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ اور بناياهم في آسان كو سَقُفًا حِيت مَّحُفُو ظُا محفوظ وَهُمْ عَنْ اينتِهَا اوروهان كَى نشانيول سے مُعُرضُونَ اعراض كرتے میں وَهُو اللَّذِی اوروہی ذات ہے خسلَقَ الَّیْلَ جس نے پیدا کیارات کو وَالنَّهَارَ اوردن كو وَالشُّمُسَ اورسورج كو وَالْقَمَوَ اورجا تدكو كُلُّ برايك فِي فَلَكِ اين وَارُ عِينَ يُسْبَحُونَ تيرت بين وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر اور كين بنایا ہم نے کسی بشر کے کیے مِنْ قَبُلِکَ آپ سے پہلے الْخُلْدَ ہمیشہ زندہ رہنا أَفَانْئِنُ مِّتُ كَيَالِسِ الرَّآبِ فُوت بوجائين فَهُمُ الْخُلِدُونَ لِيل بيهميشه زنده ربن والع بين كُلُ نَفُسس ذَآئِفَةُ الْمَوْتِ برنْس نِموت كوچكمناب وَنَبُلُو كُمُ مِهِ الشُّورَ أورجم تمهاراامتخان ليس كَ تكليف كيماته وَالْمُخَيْرِ أور راحت پہنچا کر فِتنَةً آزمائش کے لیے وَ إِلَیْنَا تُوجَعُونَ اور ہماری طرف بی تم لوٹائے جاؤگے وَإِذَا رَا كَ السّنِدِيْسِنَ اور جبِ دَيكھتے ہيں آپ كووه لوگ كَفَوُوْآ جَوْكَافْرِ بِينِ إِنْ يُسْتِحِذُوْنَكَ نَبِينِ بِنَاتِهِ وَهِ آبِ وَ إِلَّا هُزُوْ الْمُرْضَعُها (اور کہتے ہیں) آهلذا الَّذِي كيابيرو التخص بي يَلذُ تُحُو اللِهَ يَكُمُ جُوذ كركرتا ہے تمہارے اِلہُوں کا وَ هُـهُ بـذِنْحُو الوَّحْمَٰن هُمُ كَفِوُوْنَ ﴿ حَالانكـوهُ رَحَمْنَ كَ ذکر کےمنکر ہیں۔

 آسان كانظام درہم برہم ہوجاتا۔ 'اس كا سي جانا اور قائم رہنا ال بات كى دليل ب كماللہ تعالى كے سوااوركوئى معبود نيس ہے۔ اب اللہ تعالى اپنى قدرت كى دليليں پيش كرتے ہيں كه اس كى قدرت ، اس كى طاقت اور پاوركا انداز ولكانے كے ليے ان چيز ول پرغوركرو۔ فر ما يا اوك فر والله فرز والله فرز والله فرز والله فرز والله كا معنى عمر في لفت ميں و يكھنے كا جمل آتا ہے اور جانے كا بحى آتا ہے ۔ تو مفسر مين كرام "معنى كرتے ہيں كيانيس جانے وولوگ سك فرز والله وكافر ہيں اَنَّ السّت فواتِ وَ الله وُصَى تَكافَحَ وَ الله وَ مَنْ تَكَافَ وَ الله وَمَنْ كرتے ہيں كيانيس جانے وولوگ سك فرز والله وكافر ہيں اَنَّ السّت فواتِ وَ الله وُصَى تَكافَحَ وَ وَالله وَسَى اَنْ الله وَ الله وَسَالِ الله وَالله مِنْ الله وَالله وَالل

### مشرك بهي خالق وما لك رب تعالى كومان يخته عنه :

نزول قرآن کریم کے وقت جولوگ سرز مین عرب میں تنصان کاعقیدہ تھا کہ زمین آ سمان كا خالق ما لك الله تعالى به على على على المرف والا الله تعالى كو مان عظم منظمة سورة عَكبوت مِن بِولَيْنُ سَالْتَهُمْ مَّنُ نَّزُّلٌ مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ فَاحْيَابِهِ الْأَرْضَ مِنُ م بَعُدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "أوراكرات ان سے يوچيس كرس في اتارا آسان سے يانى ، پھرزئدہ کیااس کے ساتھ زمین کواس کے مرنے لیعنی خشک ہونے کے بعد تو ضرور کہیں گے الله تعالی نے " تو مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ بارش برسانے والا اور اس کے ذریعے خشک اور مرد و زمین کوسر سبز کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ بی ہے۔روزی دینے والا ، کان آئے کھ کا مالك بھى رب تعالى كو مانتے تصب كاموں كى تدبيركرنے والا بھى الله تعالى كو مانتے تنے\_زَ مِن بِرر ہے والی تمام محلوق کا ما لکے صرف اللّٰد تعالیٰ کو مانے تنے بلکہ سات آسانوں اورع شعظیم کا ما لک بھی صرف اور صرف الله تعالیٰ بی کو مانتے تنے۔ بڑے لطف کی بات ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا بھی محض اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تنے مگراس کے باوجودوہ مشرک تھے کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب بچھ ماننے کے باوجود اللہ تعالی کے نیجاور

اس بورے دوسری مخلوق کوالہ مانے تھاوران کی عبادت کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے۔ اور یہ عقیدہ بھی آنخضرت ﷺ کی ولادت باسعادت سے اڑھائی سو سال پہلے ان میں آیاور نداس سے پہلے سب لوگ موحد تھے اوراور ترکی نظریہ آنے کے بعد بھی بہت ہے لوگ موحد تھے۔ آنخضرت ﷺ کے زمانے میں زید بن عمر و بن نفیل حضرت عمر ہے کے چاز مانہ جا بلیت کے موحد بن میں سے تھے اور شرک کی بہت تر دید کرتے تھے آپ ﷺ کی بعث سے چندون پہلے فوت ہو گئے اگر وہ زندہ ہوتے تو کھل کر آنخضرت ﷺ کی جمایت کرتے۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں کیا نہیں جانے اور سمجھتے کہ بیشک آسان اور کی جمایت کرتے۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں کیا نہیں جانے اور سمجھتے کہ بیشک آسان اور کی بہت کرتے نے ان کو کھول دیا۔

## فَفَتَقُنْهُمَا كَاتْعِير:

بند ہونے کی ایک تغییر میرکتے ہیں کہ آسان اور زمین آپس ہیں ہڑے ہوئے
سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا لمہ کیما تھ آسانوں کو اوپر اٹھالیا اور ایک دوسرے سے الگ

کر دیے ۔ سات آسان بنا دیے اور زمین کو بنچے رکھا اور سات زمین بنا تھی اور اپنے
اپنے مرکز پر زمینوں کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری تغییر میکرتے ہیں کہ آسان بند تھے کہ ان سے
بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بندتھی کہ اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے
آسان کا مذکھول دیا کہ بارشیں شروع ہوگئیں اور زمین کا مذکھول دیا کہ نصلیں وغیرہ پیدا
ہونی شروع ہوگئیں و جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ تُحُلَّ شَیء حَیّ اور کی ہم نے پانی سے ہر چیز
زندہ ۔ جوانات نباتات وغیرہ عالم اسباب میں پانی کے تاج ہیں باتی جریات جمادات
ہیں ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان چیز وں کود کھی کرحق تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانا
جی ان کو جَعَلْنَا فی کا خَرورت نہیں ہے۔ تو ان چیز وں کود کھی کرحق تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانا

الأرْضِ رَوَاسِیَ اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ۔ رَوَاسِیَ وَاسِیَة کَ جَمع ہے مفبوط پہاڑکو کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے زمین بیدا فرمائی تو ہلی تھی ظاہر بات ہے کہ اگرایے ہی رہتی تو اس میں لوگوں کا رہنا مشکل تھا۔ ویجھوا آج معمولی سازلز لے کا جھڑکا لگتا ہے تو لوگ نہ جوتا ویجھتے ہیں نہ گڑی کہ کہاں ہے، بھا گئے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں مکان کس طرح بنتے ، کار فانے کس طرح بنتے تو اس میں بودوباش کس طرح ہو عتی تھی ؟ اللہ تعالی نے پہاڑوں کو شیخ کی طرح زمین میں تھونک دیا۔ سورہ نبامیں ہے وَ الْحِبَالُ اَوْ تَا ذَا "اور کیا پہاڑوں کو شین میں کیل کی طرح نبیل گاڑ دیا۔ "

### یہلا بہاڑجبل ابوتبس ہے:

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ پہلا پہاڑ جبلِ فہیں سے جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ہے اس کے ینج سعود بیروالوں ہے سرنگیں نکال لیں ہیں جو منل کی طرف جا رہی ہیں۔ ای پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر حفرست ابراہیم علیہ السلام نے جج کی صدالگائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اَذِن فِسی المنساس بِالْمَحْجَ الله وَ اَذِن فِسی المنساس بِالْمَحْجَ الله وَ اَذِن فِسی المنساس بِالْمَحْجَ کی صدالگائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اَذِن فِسی المنساس بِالْمَحْجَ کا آئیں یہ اُلّہ و کے دِ جَالًا و عَلیٰ مُحلِ صَامِر [جج: 27] ' اوراعلان کرولوگوں ہیں جج کا آئیں کے وہ تمہاری طرف پیدل اور بیلی و بلی اونٹیوں پر۔' جبل ابوقیس پر کھڑے ہوکر حفرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرق مغرب ، شال ، جنوب کی طرف چرو کر کے آواز دی اے لوگوا جن کے باس مال ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جج فرض ہے لہٰذاتم جج کے لیے آؤ۔ آئی جنوب کی طرف جو مالی گئی تی ہوئے وہاں گئی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ہے ۔ تو فرمایا ہم نے بنائے ، رکھے زمین میں مضبوط پہاڑ اُن السلام کی آواز کا جواب ہے ۔ تو فرمایا ہم نے بنائے ، رکھے زمین میں مضبوط پہاڑ اُن

تَمِينَدَ بِهِمُ تَا كَانَ كُولِ كَرْجَعَكَ نَهُ يِرْكَ يَهِالَ لِا لَفَظُول بِمُنْ بَيْلَ الْمَعْدَرِ اللهِ مَعْدَرِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ الل

# نظام فدرت كى يائيدارى :

ہم چھوٹی می جھت بناتے ہیں تو اس کے بنچے دیواریں اور ستون کھڑے کرتے ہیں بیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آسان والی جھت بغیر کسی دیوار اور ستون کے تفوظ ہے۔ زلز لے آسی یا جو بھی بھواس پرکوئی اثر انداز نہیں ہوسکتا و لھے فان این بھی فان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آسان کتنا بلند ہے غن این بھی طبوئ اور وہ ان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آسان کتنا بلند ہے بھراس میں چاند ، سورج ، ستارے ہیں بان میں پچھ تو ابت ہیں جو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور اتی تیز حرکت کہ ایک منٹ میں لاکھوں کروڑوں میل طے کرتے ہیں کوئی مشرق کی طرف جاتا ہے کوئی مغرب کی طرف ، کوئی شال

کی طرف ، کوئی جنوب کی طرف اور آپس میں نکراتے بھی نہیں ہیں حالاتکہ ونیا میں گاڑی گاڑی کیساتھ نکرا جاتی ہے، تا نگا تائے کے ساتھ نکرا جاتا ہے، جانور جانور کے ساتھ نگرا جاتا ہے، آدی آدی کے ساتھ نکرا جاتے ہیں لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ ستارہ ستارے کیساتھ نکرا گیا ہے۔ کیوں ؟ ذلِک مَنَ فَدِینُو الْمعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ [لیسین: ۳۸]" ہیں اندازہ تھرایا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔"بیاس خالق کا نظام ہے جوسب پر حادی ہے۔ تو فر مایا بیاس کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔

جب آدمی کی عقل ماری جائے تو غیراللد کی بوجا کرتاہے:

وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ الَّيُلَ اورائلُه تعالَىٰ كَى ذات وبى بِيجِس نَه بيدا كيارات كو وَ النَّهَادَ اوردن كو وَ النُّسَمُ سَ اورسورج كو وَ الْمَقَمَرَ اورجا ندكو\_ان سب چيزوں كوالله تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگرا میسے بے وقوف لوگ بھی ہیں جو جا ندسورج کی بو جا کرتے ہیں ، ورختوں کی پوجا کرتے ہیںان کے خالق کی پوجانہیں کرتے جب انسان کی عقل ماری جائے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔اگر ہوش وحواس قائم ہوں تو سویے کہ جا ند ،سورج ،ستارے تو انسان ہے زیادہ ہے بس ہیں مجبور ہیں ۔ جتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیئے میں وہ تو ان میں ہے کسی کو حاصل نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار ویا ہے میضے کا انصے کا جب جی جا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ،اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چلنے کا آہتہ چلے تیز علے،آگے جائے پیچھے مڑ جائے اختیار ہے۔ دائیں بائیں مڑنے کا اختیار ہے جاندسورج کوتو ان میں ہے کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ آ ہت چلیں یا تیز چلیں یا دا کمیں با کئیں مزسکیں ندستاروں کو سے اختیار حاصل ہے۔اس چھوٹے سے قد دالے کو بڑے اختیارات دیئے گئے ہیں تو سے یہ وقوف استے اختیار والا ہو کر جھکتا ہے جا ند ،سورج ،ستاروں کے آئے محض ان

کی چیک دیک دیکی کر، بیزی حماقت ہے اور مشرکوں کی حماقت کا واقعہ قر آن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ جا ندسورج کی بجارن ملک سبائے آنے سے پہلے مفرت سلیمان علیہ السلام نے کل کے حن میں ایسے انداز ہے شیشہ لگوایا کہ وہ یانی محسوں ہوتا تھا جب وہ کل میں واخل ہونے کے لیے چلی تو ٹانگوں سے کپڑا اونیا کرلیا کہ یافی سے گزرنا ہے کہیں میری شلوار بھگ نہ جائے سور ممل آیت نمبر ۳۳ میں ہے قِیلَ لَهَا ادْخُعِلِي الصَّوْحَ " کہا گیا اس عورت سے واخل ہوجا كل ميں فَلَمًا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً جب و كھااس كوتو كمان كيا اس كويانى كى موج و كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اوراس في يَنْدُلُون سَ كَيْرُ السَّالَةِ قَالَ سلىمان عليه السلام في فرمايا صَوْحٌ مُسمَدَّدٌ مِن قُوَادِيُو بِهِ الكِكِل بِ جَن مِن شَيْتُ ج ' ہے ہوئے ہیں۔''اس سے سلیمان علیہ السلام اس کو بتانا جاہتے تھے کہ تمہاری عقل اتنی ے کتم یہ بھی نہیں سمجھ کی کہ پیشیشہ ہے یا پانی ہے۔ یانی سمجھ کرتونے پنڈلیاں ننگی کر لی ہیں شینے کی چیک دمک کوتونے یانی سمجھ لیا ہے اور سورج کی چیک کو دیکھ کراس کوالہ بناتی رہی ہے۔اس کوعفل کی خامی بتلائی۔ابیانہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہاہے کہ سلیمان علیہ اسلام نے نا دا تھا کہاں کی پنڈلیوں پر بال ہیں اور وہ بال و یکھنے کے لیے سیتر بیر کی ۔ عاشاد کا ایس کوئی بات نبیس ہے بس اس کو بتانا جا ہے تھے کہ تمہاری اتن عقل ہے کہ تم یانی اور شیئے بیر فرق بیس کر کی فرمایا کُلُ فِسی فَلکِ بَسْبَحُونَ مرایک این وائرے میں تیرتے ہیں۔ سورج اینے مدار میں جاتا ہے، جانداینے مدار میں جاتا ہے، ستارے ائے مدار میں چلتے ہیں کیا مجال ہے کہ اپنی رفقار میں کی بیٹی کرسکیں یا دا کمیں با کمیں ہو جائیں حاشا وکاً ۔ آنخضرت ﷺ کی کھری باتیں سن کر کا فر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہاری جان چھڑا دے اس نے ہمارے خدا وک کو ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا ہے ہمارا سکون

#### قاديانيون كاغلطاستدلال:

قادیانی اس آیت کر بھہ سے استدانال کرتے ہیں کر عیسیٰ علیہ السلام دفات پا محیے ہیں کیونکہ دب تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کر بھر ہے ایم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہیں گئی نہیں بنائی ۔ تو قادیا نیوں کا اس آیت سے استدانال کرنا مجیح نہیں ہے کیونکہ آیت کر بھہ ہیں ہیں بھی کی نفی ہے ادر کوئی بھی مسلمان اس کا قائل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہیں ماصل ہے اور ان پر موت نہیں آئے گی۔ بلکہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آسانوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسانوں سے نازل ہو نگے چالیس سال حکومت کریں مجے اس کے بعد فوت ہو نگے اور آنخضرت ہیں کے روضہ مبارک میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو خلد کے بعد فوت ہو نگے کے اور آنخصرت ہیں کے لین بیس سال کو دفن کیا جائے گا۔ تو خلد کے معنیٰ بیسٹی کے ہیں اور ہیں گئی کی کے لین بیس ہے۔ شیطان کو دکھ او ہزار ہا سال سے زندہ چلا آر ہا ہے جنات کی تخلیق آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے اور مؤرضین

بناتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو سات ہزار سال ہو بھے ہیں۔ جولوگ لاکھوں کروڑوں کہتے ہیں بیخرافات ہیں سات ہزار سال ہوئے ہیں اور دوہزار سال پہلے کے ہتو نوہزار سال سے شیطان زندہ ہے کیکن وہ بھی اپنے وقت پر مرے گا۔ فرشتے جنات سے بھی پہلے کی مخلوق ہے ان پر بھی موت آئے گی حتی کہ جان نکا لنے والا فرشتہ بھی مرے گا بقاکسی کے لیے نہیں ہے بجز پر وردگار کے وَیَبُقی وَ جُهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلْلِ وَ الْاِکْوَام [سورہ رحلی]

توفر ما يا كُلُ نَفْس ذَ آئِقَةُ الْمَوْتِ برَقْس فِي موت كُو يَكُمنا بِرموت س كى كوچارەتېيى ب وَنَبُلُوكُمُ بِالشَّوْ وَالْخَيْرِ فِنْنَةً ادرجم تمهاراامتخان ليل ك تعلیف کیساتھ اور راحت پہنچا کرآ ز مائش کیلئے۔ بھی انسان بیار ہو جاتا ہے ، بھی مال کی قلت ہو جاتی ہے ، مجھی اولا د کی پریشانی ہوتی ہے ، مجھی راحت آ رام ہوتا ہے مال اولا د کی فرادانی ہوتی ہے۔ میسب انسان کے لیے امتحانات ہیں۔مومن وہ ہے جو ہرحال میں اپنا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھتا ہے اور ہر حال میں خدا کاشکر اوا کرتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب فرشتے کی کے بیٹے کی روح قبض کرکے لے جاتے ہیں تو رب تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بیٹے کی تم نے روح قبض کی تواس نے کیا کہا تھا تو فرشت كت بين يروردگار! اس نے كهاتھا إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ عَلَى تُحسلَ حَسانِ اللهُ تعالی فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دواور اس کا نام رکھو'' بیت الحمد'' اوراس بات برگواہ رہو کہ اس نے اس حال میں بھی میری تعریف کی ہے وَالْیَسَا تُسرُجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاو گے، آنا ہمارے یاس ہی ب-فرمایا وَإِذَا رَاكَ اللَّذِينَ كَفَرُوآ اورجب ويكت بن آب كوده لوك جوكافرين

إِنْ يَتَّخِدُوُنَكَ إِلاَّ هُـزُوا نَهِي بِناتِ وه آپ كُوگر ضما۔ جب آپ ﷺ كَالَّى سے گرزتے ہے یابازار جاتے ہے قومشرک ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہے اُھٰڈا الَّذِی یَدُدُکُو الْهَاکُمُ کیا یہ وہ فیص ہے جو ذکر کرتا ہے تہارے خداوں کا سیم تہارے الہوں کو نہیں بھولتے وہ شم بیڈ کو الوَّحمیٰ ہُم کھووُنَ حالانکہ وہ رحمٰن کے ذکر کے منکر ہیں۔ رب کے وہ شم بیڈ کو الوَّحمیٰ ہُم کھووُنُ حالانکہ وہ رحمٰن کے ذکر کے منکر ہیں۔ رب کے ذکر سے عافل ہیں اس کے احکامات کوٹا لتے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ اپنا عیب نظر نہیں آتا دوسروں کی طرف دھیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ عطا فریائے۔



خُلِقَ الْإِنْكَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيْكُمْ الْلِيْ فَلَا تَسْتَغِيلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُنُ إِنَ كُنْتُمُ صدِقِيْنَ ۞لَوْيَعُلُمُ إِلَّانِيْنَ كَفُرُوْاحِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِ مُ النَّارُ وَلَاعَنْ ظُهُوْدِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ٥ بَلْ تَالِّيْهِمْ بِغُتَةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَاوُ لاهُمْ يُنْظُرُونَ @وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ عُ فَكَ أَقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ مُ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِيُونَ ﴿ قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمُ بِالْيَكِلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحَمٰنِ مِلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ مُرَمُّعُرِضُونَ ﴿ آمُرِلُهُ مُرَالِهِ أَوْ لَكُمْ تُكُنُّكُهُ مُرِّينَ دُوْنِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ ٱنْفَيْسِهِمْ وَ لَا هُـــَـمْ مِيَّا

خُدلِقَ الْإِنْسَانُ بِيداكِيا كَياانَسان مِنُ عَجَلِ جَلدباز مَسَاوُدِيْكُمْ عَنْمَ بِيلِهِ الْمِينَ الْجَانَانِ مِنْ عَجَلِ جَلدباز مَسَاوُدِيْكُمْ عَنْمَ بِيلِهِ عَنْمَ الْمَاكُونِ بِيلِ مَ جَلدى مَنْمَ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَدُ كَب بهوكاي وعده الله اللهُ عَدُ كَب بهوكاي وعده إلى تُحْدَثُ مُ صَليدِقِيْنَ الربومَ مِنْ يَحِيلُ لَوْ يَعْلَمُ اللّهِ يَنْ الربول ليل وه لوگ كَفَوْدُ اللهُ اللهِ يَنْ الربول ليل وه لوگ كَفَوْدُ الربومُ مِنْ اللهُ يَكُفُّونَ جَل وقت بَيل دوك كيل كَفَوْدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ ظُهُ وُدِهِمُ اور نه ايْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ ظُهُ وُدِهِمُ اور نه ايْ قُرُونِهِمُ اور نه ايْ قَرْدُ اللهُ وَاللهُ عَنْ ظُهُ وُدِهِمُ اور نه ايْ قَرْدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ ظُهُ وُدِهِمُ اور نه ايْ قَلْهُ وَدِهِمُ اور نه ايْ قَرْدُ اللهُ عَنْ ظُهُ وُدِهِمُ اور نه ايْ قَلْهُ وَدِهِمُ اور نه ايْ قَلْهُ وَدِهِمُ اور نه ايْ قَلْهُ وَدُهِمُ اللهُ وَاللهُ عَنْ ظُهُ وَدِهِمُ المِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ ظُهُ وَدُهِمُ المِن اللهُ اللهُ

پشتوں سے وَلَا هُمْ يُسنُصَرُونَ اور ندان كى مددكى جائے كَى بَسلُ مَأْتِيْهِمُ بلكه آئے گی ان کے پاس مَغْمَنَةُ اجا مَک فَتَبْهَتُهُمْ لِسِ ان کوجِران کردے گی آگ فَلاَ يَسْتَطِينُهُونَ رَدُّهَا لِين وه طاقت نبين رهيس كاس كور وكرني كي و لَا هُمُ يُنظُرُونَ اورنهان كومهلت دى جائكى وَلَمَقَدِ اسْتُهْزِئَ اورالبت تحقيق مُصْمُها كيا كيا بِسرُسُل كَيُ رسولون كيماته مِنْ قَبْلِكَ آب سے بہلے فَحَاقَ يس كھيرليا باڭذيئَ ان لوگول كو مئى جِرُوْا مِنْهُمُ جنہوں نے تصفھا كيا تقاان ميں ے مَّاكَانُوا به يَسْتَهُزءُ وُنَ اسْعَدابِ نِهِسَ كَيَاتُهُوهُ تُصْمُاكُر تِي سِمِّ قُلُ آبِ كَهِه دِي مَنْ يَكُلُو ثُكُمُ كُون حَفَاظت كُرتائ بِهَاري بِاللَّيُل رات كو وَ النَّهَادِ اورون كو مِنَ الرَّحْمَٰنِ رَمْن كَاكُرفت ہے بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ بلكدوه اين رب ك ذكرت مُعُوضُونَ اعراض كرت بين أمْ لَهُمُ الِهَدُ كيا ان كم معبود بين تسمُنعُهُم جوان كوبيائين ك مِن دُونِنا مارى كرفت ك سائے لَایستَطِینُعُونَ نَصُرَ اَنْفُسِهِمْ نہیں طاقت رکھے وہ ابی جانون کی مدد کی وَ لَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ اورنه وه ہماری گردنت سے بچائے جاسکتے ہیں۔ رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والوں کا انجام:

کل کے درس میں تم نے پڑھا وَإِذَارَا کُ الَّـذِیْنَ کَفَوُوا اِنَ یَّتَخِذُولُوکَ اِلَّا هُوُوا ''اے بی کریم ﷺ ایرکافر جب آپ کود کھتے ہیں تو آپ کے ساتھ سخرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیار وہ شخص ہے جوتمہارے معبودوں کی تر دید کرتا ہے۔'' آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کوسوچی فلیا ہے ، خورو فکر کرنی جاہیے کہ آپ سے پہلے رسولوں کیسا تھ شخصا کرنے والوں کا کیاا نجام ہوا۔ بیاس کے لیے جلد بازی نہ کریں ، باتی انسان ہے جلد باز۔ جلد بازی اچھی چیز ہیں :

الله تعالی فرماتے ہیں خولیق الونسان مِنْ عَجَل پیداکیا گیا ہے انسان جلد النہ تعالی فرماتے ہیں خواہش ندہے۔ حدیث یاک ہیں آتا ہے۔ اَلتَّوْدَهُ مِنَ السَّوْدَةُ مِنَ السَّوْدَةُ مِنَ السَّوْدَةُ مِنَ السَّوْدَةُ مِنَ السَّوْطُنِ "بردباری اور خمل کیماتھ کام کرنار ب تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ "کسی قول نعل ہیں سے ایک صفت ہے اور جلد بازی بی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ "کسی قول نعل ہیں جلد بازی نیمیں کرنی جا ہے۔

لطيغه :

سیمتے پی کدایک آولی کانام تھا ضدا بخش۔ یہ کی سجد پی گیا تو کس نے اس سے اپنے بی کدارد یا کرتو خدا مارد یا کرتو خدا مارد یا کرتو خدا منا بھر ہا ہے۔ تواس جلد باز نے بخش کہنے ہی ہیں دیااس سے پہلے اس کا سر چھوڑ دیا۔ تو جلد بازی بہت بری چیز ہے۔ اس لیے صدیت پاک میں آتا ہے کہ تک گئم بی گلام تعکلم تعلیم تعلیم تابع ہو جو پھر اللہ تابع بازی قول میں ہویافعل میں ہوند موم ہے۔ یہ بی کے طور پریادر کھنا چاہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں ساور نہ کم الدین کر وجھ سے ان کامطالہ۔ تم جو کہتے ہو کھا گرا تی تعلیم تعلیم تابع تعلیم تابع تعلیم تابع تعلیم تی تعلیم تابع تعلیم تی تعلیم تعلیم تعلیم تابع تعلیم تعلیم تابع تعلیم تعل

مجھ سے جلدی نہ کرومیں تمہیں عنقریب این نشانیاں دکھاؤں گا پھرتم پچھتاؤ گے۔ حضور ﷺ کی بدد عا:

جب کافروں نے آتخضرت ﷺ کی بات نہ مانی اورظکم وجور کی انتہا کر دی تو آپ ﷺ نے بدو عافر مائی اے بروروگار! ان براس طرح کے سال مسلط فرما قحط سالی کے جسطرح کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے كَ الله تعالى في النار قط ما لى مسلط فر ما كى حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ وَالْعِظَامَ " یہاں تک کہانہوں نے مردارکھائے ، جڑے کھائے اور بڈیاں کھائیں۔'' چڑے یانی میں بھگو بھگو کر کھاتے تھے اور مڈیاں پیس کر بھائکتے تھے۔ آئکھیں کھولتے تھے تو بھوک کی وجہ ے اندھیرااندھیرانظرآتا تھااور بخاری شریف کی ای روایت میں ہے کہ ابوسفیان جواس وقت ﷺ بین ہوئے تھے آنخضرت ﷺ کے پاس آئے۔ کہنے لگے یا محد (ﷺ) آپ نے یاک جگہ میں بددعا کی ہے قط سالی کی جس کی وجہ ہے آپ کی برادری بھوکی مررہی ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ان کوخوب سیر کر کے روٹی دے فر مایا چیاجی! ان کوکھو الله تعالیٰ کی تو حید قبول کرلیس ،میری رسالت مان لیس ، قیامت کا اقر ارکریں \_ ابوسفیان نے کہانہ نہ میہ بات نہ کریں۔اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے؟ بیلوگ دنیا کے اعتبار ے بڑے بچھدار تھے مگر دین کے معالمے بیں ضدنے ان کودورر کھا۔

حضرت عمر ﷺ پراعتر اض کا جواب:

ان کے ضدی ہونے کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ البھے میں جب صلح حدید ہیں کا ندازہ یہاں سے لگاؤ کہ البھے میں جب صلح حدید ہیں شرا الطالکھنا تھیں۔ آپ بھٹے نے لکھوایا ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ سے کہنے لگے یہیں لکھنا کیونکہ یہ تمہاراعقیدہ ہے۔ ہم اس طرح لکھوا کیں گے بسیاسہ میک اللّٰہ بھے۔ توہم اللہ کومٹا کریہ

لكمايرُ الدورجب بيجمل كها هذا مَا قَاضي عَلَيْهِ محمد رّسول صلى الله عليه و سلم۔ تو قریش کے نمائندے تہیل این عمرونے کہاا گرہم آپ کورسول اللہ مان لیس تو پھر جَمَّرُ اکس چیز کا ہے۔رسول اللہ کے لفظ کومٹاؤ۔حضرت علی ﷺ لکھ رہے تھے کیونکہ حضرت على ﴿ وَدُنُولِينَ بَهِى يَصِي اوْرِخُوثُ نُولِينَ بَكِي \_ آبِ ﴿ لِي حَالِمَ مَا يَا عَسَلَى أُمُنحُ وسول المسلِّسة على "السول الله كالفظ منادو" الله كالمعلم مُسحَمَّدُ بنن المسكرة عَبْدِ اللَّهِ - حضرت على الله في المُعاكركها وَاللَّهِ لَا أَمْحُ ابَدًا "الله تعالى كي تتم بيس مجھی نہیں مٹاؤں گا۔''اب ہم رافضیوں ،شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے آنخضرت ﷺ كى بات اور حكم نبيس مانا\_آب ﷺ نے فر مايا كەمٹادو" رسول الله" كالفظ اور حضرت على ﷺ نے قتم اٹھا کر کہا کہ میں اس لفظ کو بھی نہیں مٹاؤں گا۔ تو حضرت علی ﷺ پر کوئی فتو کی لگانا جاہیے کہ نہیں؟ کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ یا پیہ نتوی صرف حضرت عمر میں کے لیے ہے۔ وہ اس طرح کدآپ بھی بیار تھے اور آپ بھی کو تکلیف بہت زیادہ تھی آپ ﷺ نے فر مایا قلم دوات لا وُ میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا جا ہتا ہوں كمير بعد جَمَّرُ انه كرنار ال موقع يرحضرت عمر في أن الله "الله "الله تعالى كى كتاب مارے ياس ب- " (إوراس مس بو اغتيص مُوا بحبل اللهِ جَمِيعًا وَّ لَا تَهَ فَوَا" الله تعالَى كى رى كومضوطى كيهاته يكزلوا ورتفرقه نه ذالو\_") بيروا قعه پيش كر کے رافضی کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے تھم دیا تھاقلم دوات لانے کا اور عمرﷺ نے روک دیا، لانے بیس دیا۔ لہذا آب ﷺ کے حکم کی مخالفت کی مجہ سے کا فر ہو گئے ۔ سوال بیہ ہے کہ آب الله المات عمر الله كوتو حكم نبيل دياكه اعمر الله الأرآب الله كالم دوات لاؤرآب الله كو تكليف زياده محى حضرت عمر على في الفظ فرمائ حسب الله وجمين الله تعمل الله تعمل الله تعالى کی کتاب کافی ہے۔ " تو تم حضرت عمر ﷺ پرار تد اد کا فتو کی لگاتے ہوا ور وہاں تو آپ ﷺ ہے۔ نتام لے کرفر مایا اے کئی!" رسول اللہ" کا لفظ مٹا دو۔ اور انہوں نے کہا اللہ کی شم! میں یہ لفظ بھی نیٹی مٹاؤں گا۔ تو یہاں فتو کل کیوں نہیں لگاتے کہ حضرت علی ﷺ نے آپ گھی کا خالفت کی ہے۔ ہمارے زوی ہے فتہ حضرت عمر ﷺ پرکوئی فتو کی ہے اور تہ حضرت علی ﷺ پرکوئی فتو کی ہے اور تہ حضرت علی ﷺ پرکوئی فتو کی ہے دونوں نے محبت کی وجہ ہے کہا۔ حضرت عمر ﷺ نے بھی محبت کی بنا پرفر مایا کیونکہ آپ گھی کو اس وقت تکلیف بہت زیادہ تھی ۔ قر مایا حضرت! پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور حضرت علی ﷺ کو ارائیس کرتا ہوں کے نمائندہ کے سامنے دل گوار انہیں کرتا کہا کہ کا فروں کے نمائندہ کے سامنے دل گوار انہیں کرتا گھی براعتر اض کرتے ہیں۔

### اذان میں ترجیع کی وجہ:

سبب سے اس کے عقیدہ پر ذرئیں پڑتی تھی لیکن جب شہادتین کے جملوں پرآیا تو وہ آہتہ اُہتہ کیے کوئکہ عقیدہ پر ذر پڑتی تھی۔ آپ کے فرمایا اِرْجِع فَامْلُدُ فَمِنْ صَوْتِکَ الْہَتٰہ کیے کوئکہ عقیدہ پر ذر پڑتی تھی۔ آپ کے فیق دی مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت! مجھے موذن مقرر کر دو۔ آپ کے فیم مایاتم موذن ہو۔ تو وہ دو ہری اذان کہتے کے فیکہ انہوں نے بیہ بچھ رکھا تھا کہ ایک وفعہ میں نے آپ کے کہا منے آہتہ کہا اور آپ کوئکہ انہوں نے بیہ بچھ رکھا تھا کہ ایک وفعہ میں نے آپ کھی کے سامنے آہتہ کہا اور آپ کوئی دفعہ آپ کوئلے این میں بال تعلیم اذان نہتی بلکہ اس کے دل میں شہادتین سے جونفرت تھی اسے کم کرنا تھا باتی مدینہ طیب میں کی نے دو ہری اذان نہیں دی۔ شہرت بلال کے نہو میں انہیں ہوئی ۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دہ سامنے مدینہ طیب میں کی دو ہری اذان نہیں ہوئی ۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دہ سامنے مدینہ طیب میں کی دو ہری اذان نہیں ہوئی ۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دہ سامنے مدینہ طیب میں کی دو ہری اذان نہیں ہوئی ۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دہ سامنے مدینہ طیب میں کی دو ہری اذان نہیں ہوئی ۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دہ سامنے مدینہ طیب میں کی ۔ اب اس ضد کا کیا علاج ہے؟

فرماناتم بھے سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو میں خود مہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا ویَفُولُونَ اور کہتے ہیں بَعِنی ھلڈا الْوَعْدُ بِوعدہ کب پوراہوگا اِن کُنتُمُ صلیقینَ اگر ہوتم سے توعذاب کا وعدہ پوراکو ،عذاب کا وُ۔ رب تعالی فرماتے ہیں گو یَعْدَمُ الَّذِینَ کَفُووُ اَ اگرجان لیں وہ لوگ جوکا فرہیں جینَ لَا یَکُفُونَ جس وقت نہیں روک سکیں گے عَن وُجُوهِمُ النَّارَ اپنے چروں سے آگ کو وَلَا عَن ظُهُورِهِمُ اور ناپی پشتول سے وَلَا هُدمَ مُنشَصَوُونَ اور ندان کی مدد کی جائے گا۔ اس وقت پتا چلے گاکہون ساعذاب ما نگتے تھے۔ نہ جنت دور ہے نہ دوز نے دور ہے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے آگھیں بند ہونے کی دیر ہے آگھوں ہیں وَصَادَ بَاعُوں ہیں دَوْصَدَةٌ مِن وَسَدُ بِاعُوں ہیں دَوْصَدَةٌ مِن وَسُولَ الْنَیْرَان '' قبر جنت کے باغوں ہیں دَوْصَدَةٌ مِن وَسُولَ الْنِیْرَان '' قبر جنت کے باغوں ہیں

ہے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔'' تو اتن جلدی کی کیا ضرورت ہے بَالُ مَا أَينِهِمْ بَغُمَّةً بِلَدآئے گان کے پاس اچا تک موت کا وقت کسی کو معلوم بیں ہے۔اجا نک جب تمہاری موت آئے گی فَتَبْهَ تُهُمُ بِس ان کوتیران کردے كَيْ آكَ فَلَا يَسْشَطِيعُونَ رَدُّهَا لِينْ بِين طاقت رَكِيل كَاسَ كُوروكرني كَاروتو وه كرسكتا ہے جومعاذ اللہ تعالیٰ رب سے طاقتور ہو وَ لَا هُمْ يُنْظَوُ وْنَ اور نہان كومہلت دی جاعے گی ۔ فوراْعِذاب کا تعلق ان کے ساتھ قائم کر دیا جائے گا۔ آ گے احد تعالیٰ آپ ﷺ کو سلی دیتے ہیں کہاگر بہلوگ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے ادر تَهُرُانَ كَيْ صَرُورت مِ وَكَفَدِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ اورِالْبِتَ تَحْقِقَ تُعْمَاكِيا كَيَاكَىٰ رسولوں كيماتھ آپ سے پہلے فَحَاقَ بِالْمَذِيْنَ سَنِعِرُوْا مِنْهُمْ بِسَ كَمِيرلياان لوگول كوجنہول نے معلما كيا تھا ال ميں سے مَاكانُوا به يَسْتَهُزءُ وُنَ اس عذاب نے جس کے ساتھ دہ ٹھٹھا کرتے تھے کہ ہم پر پھر برساؤنا،آ گبلاؤنا، جوعذاب لانا ہے لاؤ۔ تواس عذاب میں وہ پکڑے محتے دنیا میں اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ آ گے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلُ آپ کہہ دیں مَن یُکلُو تُحُمُ ہالَّیْل کون تفاظت کرتا ہے تمہاری رات كو وَ النَّهَار اوردن كو مِنَ الرُّحمٰن رحمٰن كعذاب سے رب تعالى كى كرفت سے كون بچا تا ہے۔رحمان ہی تو ہے جوتمہاری حفاظت کرتا ہے اس نے تمہاری حفاظت کے لیے دس فر شنے دن کواور دس فر شنے رات کومقرر کیے ہیں جب تک حفاظت رب تعالیٰ کومنظور ہو تی ہے۔ بَالُ هُمْ عَنُ ذِكْرِ رَبِّهِمُ مُعْرِضُونَ بَلَدُه ه استِ رب كَ ذَكرت اعراض كرتے بيں أَمْ لَهُ مُهُ اللَّهُ أَسَان كِمعبود بين حاجت روا بين بمشكل كشامين بفرياد رس ہیں، دستگیر ہیں تسمُسنَعُهُمُ مِّنُ دُونِنا جوان کو بچائیں کے ہماری گرفت کے سامنے

لات، منات ، عزئ ، کوئی پیرفقیر ہے؟ رب تعالیٰ کی گرفت ہے کون بچاسکتا ہے؟
اختیا رات سمار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں:
دیکھو! کا نتات میں آنحضرت ﷺ سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے۔
بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مخضر

آنخضرت ﷺ نے اپنے سارے خاندان کوجمع کیاا پنی بھو پھی کوبھی ،اپنی بیٹی کوبھی اور فرمایا اَنْقِذُو ااَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَا يَيى لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا " اين جانول كوآ گ ہے بچالو،اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچالو میں تہمیں رب تعالیٰ کی گرفت ہے ہیں بچاسکتا۔'' فر ایامیری بی سنلینی مِن مَالِی مَا شِنْتِ "میرے یاس جو ال ہے جھے الکویس دونگادريخ نيس كرونگاليكن أنْقِدِى نَفْسَكِ مِنَ النَّادِ " وجمَّهيس ايخ آپ كودوز خ سے بیانا ہے دوز خ کے عذاب سے من بین بیاسکوں گا۔" یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جب آنخضرت اللے کمی کوئیں بیا سکتے اور کون ہے جو بیا سکے کسی کو یا بیائے گا۔عبد الله ابن الى رئيس المنافقين فوت ہوگيا۔آب اللہ في في اينا كريد مبارك اس كوبطور كفن كے بہنایا ، اپنالعاب مبارک اس کے بدن پر ملاء اس کا جنازہ بر حمایا جس میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ۔آپ اللے کی اقتدامی سب صحابہ کرام تھے کھی اس سے بڑھ کراور کیا ہو سکتاہے کہ معصوم پینمبر جنازہ بڑھائے صحابہ کرام ﷺ جنازہ بڑھیں اور کہیں اے بروردگار! اس کو بخش دے اور رب تعالیٰ قرآن یاک میں فر مائیں کہ ایک دفعہ نہیں ستر مرتبہ بھی استغفار کریں میں نہیں بخشوں گا۔جولوگ غیراللہ کے پیچھے دوڑے پھرتے ہیں انہوں نے خدا کو مجھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی خدائی اختیارات کو سمجھا ہے ۔ پہلنگوں کے خورجے سمجھتے ہیں جسکونشیم کر کے دیں۔رب ،رب ہاں نے اپنے اختیارات کسی کوہیں دیئے۔

توفر مایا کیاان کے پاس الہ ہیں جوان کو جارے عذاب سے بچاکیں گے لایست طیعُون نَصُورَ أَنْفُسِهِمُ مَهِين طاقت ركت وهان كالداين جانون كي مردكي بن كويدالم بحصة میں وہ اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ۔ دیکھو!عیسائی عیسیٰ علیہالسلام کوالٹہ مانتے ہیں ، مشکل کشا مانتے ہیں ، منجی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولى برچر هايا كيا تواتهون نے كها إيْدِلِي إيْلِي لِمَا سَبَقْتَنِي "اے مير سے رب اے میرے رب ،آپ نے مجھے ان کے ہاتھول کیوں پھنسادیا ہے۔''اب ہوال میہ ہے جواپنے آپ کوئیں بیاسکتا دہ تہرہ کیا بچائے گااور وہ تمہارا منجی کیئے بنے گان؟ کیونکہ عیسہ تیول کا ہی بھی نظریہ ہے کہ میٹی علیہ السلام ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہیں۔ان سے کوئی ہو جھے او بے ایمانو! گناه تم کرو دو بزار سال بعنداوران کا کفاره به وجائے دو بزار سال پہلے ۔الی منطق ہے۔فرمایا وَلَا هُمُ مِنَّا يُصْحَبُونَ اورندوه مارى كرفت سے بچائے جاسكتے ہيں۔ندوه تمہارے مالک ہیں نہوہ اپنی جانوں کے مالک ہیں۔ مالک صرف رب تعالی کی ذات

**\*** 

بن مَتَّعَنَا هَؤُكِرِ وَايَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ العُمُرُ وَافَلَا يُرُونَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ لَنَقْصُهَا مِنْ أَطُرَافِهَا لَا ٲڬۿؙ؞ؙٳڵۼ۬ڸڹؙۅٞڹ۞ڨؙڵٳؾؠٵۧٳ۫ڹۯڒؙڴۿڔؠٲڵۅڿؠڟؖۅڵڒؽؽؠڠٳڵڞؙؠؙؖ الدُّعَاءَ إِذَامَا يُنْذَرُونَ ﴿ وَلَيْنَ مَسَّتُهُمْ نَفْكَ الْمِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُؤِيْلُنَّ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِيْنَ الْقِسْطَ لِيُوْمِ الْقِيلِمَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَ آن كان مِثْقَالَ حَبَّاتِ مِّنْ خَرْدِلِ أَنَيْنَابِهَا ﴿ كُنَّهُ لِينَا ﻜﺎﺳِﺒِﻴُﻦ@وَ ﻟَقَـُﻦ اٰتَيْنَا مُوْسَى وَهَارُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيّاءً ٷۮۣڵڒؖٳڵڷؠؙؾٛۊؽؽؖ؋۩ڹؽؽڲۼۺۏٙؽڗؾۿڂڔٳڵۼؽڣۅڰۿ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهٰ ذَا ذِكْرُ مُّ لِرَكُ ٱلْزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لِلهُ مُنْكِرُونَ أَنْ أَيْ

بَسَلُ مَتَّعُنَا بَلَدِ بَمِ نَ قَائده ديا هَوَ لَآءِ النالوَّول كو وَابَآءَ هُمُ اورال كَلَمُ وَاجِدا دَلُو حَتْى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُو يَهَال تَك كَمِي بَوَكُان كَاعر افَلَا يَوَوُنَ كَيَالِس بِهِ يَصِيحَ نِيس بِي اَنَّا نَا تِي الْآرُضَ بِيتَك بَم حِلِي آتِ الْقُلُو يَوَوُنَ كَيالِس بِهِ يَصِحَ نِيس بِي اَنَّا نَا تِي الْآرُضَ بِيتَك بَم حِلِي آتِ بَي الْآرُضَ بِيتَك بَم حِلَ آتِ بَي رَمِين بِ نَنْقُصُهَا بَم ال كُوهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْوَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

السَدُّعَآءَ اور بين سنة بهرك لوك يكاركو إذَا مَا يُنْذَرُونَ جس وقت ان كورُ رايا جائة وَلَسِينُ مُستُهُم اوراكر ينج الله نف حدٌّ ايك جمونكا مِّن عَداب رَبِّكَ تيرِ السَّابِ كَعَدَابِ كَالْمَقُولُنَّ البَّهُ صَرُودَكُمِين كَي ينويُلُنَّ البَّهُ صَرُودَكُمِين كَي ينويُلُنَّ المَّ افسول بم ير إنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ بِينَك بِم ظَالَم عَ وَنَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسُطَاور بهم رهيس كرّاز وانصاف كے لِيَوْم الْقِينْمَةِ تيامت والےون فَلاَ تُنظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا بِلَ بَهِينَ ظَلَم كِياجائِ كَاكْسَى فَسَ يركسى شَيْعًا وَإِنْ كَانَ اورا كرموكا عمل مِشْقَالَ حَبَّةٍ الكِ دائے كرابر مِنْ خَوْدَل رائى كَ أَتَيُنَا بِهَا جم لا كيس كال أو و كفلى بنا حاسبين اورجم كافي بي حساب لينوال و لقد التَيُنَا أورالبت تحقيق دى مم نے مُوسى وَهرون موى عليه السلام كواور بارون عليه السلام كو الْفُرُقَانَ فيصله كن چيز وَضِيآءً اورروشي وَذِكُوا لِلمُتَّقِينَ اور تقیحت پر ہیز گاروں کے لیے الّذین وہ لوگ ینځ شون رَبَّهُم جوڈرتے ہیں الينارب سن بالنغيب بن ديكه وهنم مِن السَّاعَةِ اوروه قيامت س مُشْفِقُونَ خُوف رَكِيعَ بِين وَهِلْذَا ذِكُرٌ اور بيقرآن ياك اليي كتاب ب مُبْرَكُ بركِت والى أنْزَلْنهُ بم في اسكونازل كيا أَفَانْتُم كيالِس تم لَهُ مُنْكِرُونَ اسَكااتكاركرتے ہو۔

کل کے بیق میں آپ حضرات نے پڑھاتھا اُمُ لَکُھُمُ الِّھَةٌ تَسَمَّنَعُکُمُ مِنُ دُونِنَا ''کیاان کے لیے اور اللہ ہیں جوان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے سوا۔''ان کی حاجات پوری کرتے ہیں ہمارے سوا، مشکلات حل کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے بنیل مَتَعُنا هَوُ آلَاءِ وَا بَآءَ هُمْ بَلَدِيم نے فا کده دیاان اوگوں کو۔ بواس وقت موجود بیں ان سب کوہم نے فا کده دیا، بدن کے اعضاء ویئے، خوراک دی، نباس دیا فاہری، باطنی نعتیں ہم نے ان کودیں وَا بَسَآءَ هُمْ اوران کَآباؤاجدادکو۔ جوان سے پہلے تضان کوبھی ہم نے نقع دیا۔ اللہ تعالی کے سوااور کون داتا ہے؟ دینے والا اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں ہے۔ داتا صرف اللہ تعالی ہے۔ حَتَّی طَالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُو یہاں تک کہی ہوگی ان کی عرب ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں لمبی عمروں میں انہوں نے رب تعالی کی ہوگی ان کی عمر۔ ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں لمبی عمروں میں انہوں نے رب تعالی کی تعتوں سے فائدہ اٹھایا اَفَلَا یَوَوُنَ کیا ہی ہوگا فرد یکھے نہیں ہیں آئے آئی الاُدُ صَ بیشک ہم چلآتے ہیں ذمن پر، زمین کی طرف نے نف صُفہ ہا ہم اس کو گھٹاتے ہیں مِنْ اَشْدُ مُنْ کیا ہی سے فائد اُلٰ کی کاروں سے اَفْھُمُ اَلْعَلِیُونَ کیا ہی بی معالیہ آئیں گے۔

تهور معصمين الله تعالى في اسلام كوغالب فرمايا:

مسلمانوں کے پاس زمین کم تھی کافروں کے پاس بہت زیادہ تھی۔ ساری دنیا بیں کفر بی کفر تھا اللہ ما شاء اللہ ۔ مدینہ طیبہ بیس معیشت اور سیاست کے اعتبار سے بہودی عالب تھے۔ آنخضرت وہ جدید طیبہ تشریف لایخ تو اللہ تعالی نے تھوڑے وصہ بیس حق کو غالب فر مایا اور پورے مدینہ طیبہ پر کنزول حاصل ہو گیا۔ اس سے بہودی بوے فاکف ہو کے اور آ پ کھی کی خلاف ہر تم کے منصوبہ بنائے بہاں تک کہ تی کامنصوبہ بھی شاکف ہو کے اور آ پ کھی کے اس کو کون تھے۔ آپ کھی نے بہلے مدینہ طیبہ بیس اللہ تعالی کے احکام نافذ کیے بھر اللہ تعالی نے اردگردی بستیوں پر کنزول عطا کیا۔ ہجرت کے ساتھ بی بہودیوں کی کمرٹوٹ گئی ہجرت کے تھویں ساتھ بی بہودیوں کی کمرٹوٹ گئی ہجرت کے تھویں ساتھ بی بہودیوں کی کمرٹوٹ گئی ہجرت کے تھویں ساتھ بوابھر سال کھی مرمد فتح ہوا اور اس کے ساتھ بی بہودیوں کی کمرٹوٹ گئی ہجرت کے تھویں سال کھی مرمد فتح ہوا اور اس سے شرکوں کی کمرٹوٹ گئی۔ بھرطا کف فتح ہوا، اور طاس فتح ہوا بھر سال مکہ مرمد فتح ہوا اور اس سے شرکوں کی کمرٹوٹ گئی۔ بھرطا کف فتح ہوا، اور طاس فتح ہوا بھر

نجران فتح موا اورتقرياً ساري سرز مين عرب براسلام كالمجعنذ البرا ديا كيار حضرت عثان ﷺ کے دور میں قبرص کا علاقہ فتح ہوا اور حضرت عمرﷺ کے زمانہ میں شام ،عراق ،مصر، ایران ،افغانستان فتح ہوا۔وہ وفت بھی آیا کہ کاشغر تک جو کہ چین کاصوبہ ہےاوراس وقت بھی تقریباً دس کروڑمسلمان وہاں موجود ہیں ۔اس طرح کا فروں کی زبین تھٹتی جائ گئی اور مسلمانوں کی زمین بردھتی چکی گئی۔سرزمین عرب پر دوسرے تمبر پریہود بوں کی آبادی تھی ، عیسائی بھی تھے،مجوی بھی تھےاورایک فرقہ صائبین کا بھی تھا مگران کی تعداد کم تھی اور کنڑول سب براسلام کا تھا۔ نیکن بہودی انتہائی شم کے سازشی تھے ان میں سب سے زیادہ پیش چش عبدالله ابن سبائمنی بهردی تعامسلمان بوکراس نے دہ کچھ کیا کہ خدایناہ! بہ جتنے باطل اور غلط نظریات ہیں سب ای کے اختر اع کیے ہوئے ہیں۔ یہ یہود ونصاری بہت خطر تاک ہیں ۔اسلام کے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے رہنتے ہیں ۔اس کیے آنخضرت ﷺ نے فرمايا آخْرِجُوُاالْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبُ ''يهودونساري كوعرب ک جزیرہ ہے نکال دینا۔ "بیتہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ آپ ﷺ نے بالکل کج <del>۔ ا</del> خرمایا ہے بیقو میں مسلمانوں کی از لی دشمن ہیں۔

# يبودونصاري کي حيال:

اس وقت بہودی تجارت کے ذریعے ساری دنیا پر قابض ہیں۔ امریکہ بھی ان کے سامنے بجبور ہے۔ سب فیکٹریاں کارخانے بہودیوں کے ہیں اور عیسائی مشنریاں پوری دنیا میں عیس عیسائیت بھیلا نے اور مسلمانوں کو مثانے پر لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت دیکھوصو مالیہ ہیں کیا ہور ہا ہے۔ صو مالیہ ہیں سواکر وڑ آبادی ہے اور اٹھانوے فیصد مسلمان ہیں پختہ تشم کے۔ اور اٹھانوے فیصد مسلمان ہیں پختہ تشم کے۔ ان کی پختی کا اندازہ یہاں سے لگاو کہ پورے چالیس سال عیسائی مشنریاں وہاں کام کرتی

ر بی ہیں اور جالیس سالوں میں ایک آ دی بھی عیسائی نہیں بنا سکے ۔ امریکہ نے اینے یا در بوں کی سرزنش کی کہ ہم نے تم پرا تناروپہ پخرچ کیا ہے تم نے چاکیس سالوں میں ایک آ دی بھی عیسائی نہیں بنایا۔ ایک ربورث کے مطابق اب وہاں سے اپنی مشنریاں نکال رے ہیں داللہ اعلم بالصواب ۔اب دہاں دوسرے طریقے سے حملہ آ ورہورہ ہیں۔ دہاں تیل کے چشمے استے ہیں کہ اگر سارے نکل آئیں تو سعود یہ ہے بھی وہاں تیل زیادہ ہے اور صو مالیہ کے ساتھ سوڈ ان لگتا ہے۔ سوڈ ان کے حکمر ان نے بڑے احسن طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر کے اسلامی اصطلاحات نافذ کی ہیں۔کل تک جوبھو کے مرتبے تھے اب کانی حد تک فندم میں وہ خود نفیل ہو گئے ہیں۔ امریکہ چونکہ اسلام سے خانف ہان کے خلاف سازشوں میںمصردف ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو استعال کر ر ہاہے۔اب وہاں سات ہزار یا کتانی فوج بھیجی گئی ہے اپنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ شردع شروع میں جاریا کچ امریکی مرے ہیں اور بس۔اب یا کستانی فوج آگے آگے ہے اور بھارت کے فوجیوں کو ہپتالوں پر لگایا ہواہے وہ زخیوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں اور سے لڑتے ہیں۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور بیٹھی نمازیں پڑھ کران برحملہ کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں یا کتانیوںتم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہوتم ہمیں امریکہ کے ساتھ لڑنے دوہم ' اس کے ساتھ نمٹ لیس کے مگریہ ہمارے سارے للَّو ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہورہے ہیں۔ یہ بڑی جبیث قومیں ہیں ان سےرب بچائے۔ بیبیں جاہتے کدد نیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان اسلام پر قائم رہیں ہر جگہان خبیث قوموں نے ٹائٹیں اڑائی ہوئی ہیں۔ یہ جاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہمارے وست تگر بن کے رہیں اور کنڑول ان کے پاس رے۔ علماء چینتے جلاتے ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی جو یجھ امریکہ کہتا ہے وہ پچھ

ذخيرة الجنان

کرتے ہیں وہاں کے علاء نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کیا۔ ملک عبد الرؤف صاحب نصرة العلوم کے فارغ ہیں اور متحدہ علماء کوسل کے ممبر ہیں انہوں نے کہا کہتم اپنا وفد بھیجواور ہمارے حالات معلوم کرواور ہمیں بتاؤ کہ یا کتانی فوج ہمارے ساتھ کیوں لڑتی ہے۔ یہال ہے وفد گیا جس میں زاہر (مولانا زاہد الراشدی صاحب) بھی گیا تھا۔اس سوموارکو واپس آئے ہیں۔ حالات س کر بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ نیرونی گئے تھے وہ کہتے میں کہتم مسلمان ہوکر ہم مسلمانوں پر گولیاں جلاتے ہونمازیں پڑھ کر۔ہمیں امریکہ کے مقابلہ میں چھوڑ دو ۔ مگرامریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے یا کتانیوں کوآ گے کیا ہوا ہے۔ یہ بری خبیث قومیں ہیں۔ جب افغانستان میں طالبان کو کا میانی ملی تھی میں نے اس وقت کہا تھا کہاب امریکہان کوآپس میں لڑائے گا۔ بہجی حکمت یار کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے بھی سعودشاہ کے ساتھ،آپس میں اڑائی ہور ہی ہے اور لڑمرر ہے ہیں۔ تو فر مایا کیا ہیں و مکھتے كہم زمين بر چلے آتے ہيں اور ہم زمين كو كھٹاتے ہيں اطراف سے كافروں كے قضے ہے نکاکتے ہیں اور اسلام کے بینچے لاتے ہیں۔ کیا یہ کا فرعالب آئیں گے۔ فیل آپ کہہ وي إنسَمَا أنسلار كُمُ بالوَخى پخته بات بين تهمين وراتا مون وي كيما تهرايي پائ سے پچھٹیں کہتارب تعالیٰ کا جو تھم آتا ہے وہ میں تم کو سناویتا ہوں کیکن وَ لَا یَسْمُعُ المصُّمُّ المدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴿ وَرَبِينَ سِنْتَ بِهِرِ كَانُوكَ بِكَارِكُوجِسَ وقت ان كورُ رايا جائے۔ظاہری کان تو ہیں کیکن دل کے کانوں ہے بہرے ہیں صُبّے بُکّے عُمُی ''بہرے ہیں، گو تگے ہیں، اندھے ہیں۔" حق کی بات نہیں سنتے ،حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں و پسے بڑے باتونی ہیں جن کی بات زبان سے نہیں نکالتے ۔مثلاً دیکھواقوام متحدہ میں ہے بات مے شدہ ہے کہ تشمیر کا مسکلہ استعواب رائے کیساتھ حل کیا جائے گا۔ وہاں کے لوگوں کی رائے کیساتھ ان کی مرضی کے مطالِق حل ہوگا۔ لیکن یہ بات ایجنڈ ہے میں نہیں لاتے بھی ادھر بھاگ جاتے ہیں بھی ادھر بھاگ جاتے ہیں ،بھی کوئی شوشہ چھوڑ ہتے ہیں مبھی کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں جن بات سننے کے لیے کوئی تیار بی نہیں ہے۔ دونوں کشمیر ملاکر ا کیک کروڑ میں لاکھ کی آبادی ہے مقبوضہ کشمیراور آزاد کشمیر۔ ہزاروں کی تعداد میں بیجارے شہید ہوئے ہیں اور ہور ہے ہیں مگر کوئی ان کی یکار کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے بہرے ہیں \_الله تعالى فرما ية بي وَلَيْنَ مُسْتَهُمُ نَفْحَةُ اوراكران كويني ايك جمونكا مِن عَذَاب ربِّک آپ کے رب کے عذاب کا ۔ علیے کو ایک دفعہ ہلانے سے جو ہوا آتی ہاس کو ع بي من نفحه كتيم بين اردومين جمونكا بوان كوا كررب تعالى كي عذاب كاايك جمونكا آ جائ لَيَقُولُنَّ البِينِ ضروركهيل كَ يؤيُلُنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ بِإِحَ السُولَ بَم رِبِينَكُ بم ظالم تے وَ نَسَفَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ اور رَضِي مَرَاز وانساف كے لِيَوْم الْقِيهُ مَةِ قَيَامت والله وَاللَّهُ مُنفُسٌ شَيْنًا يَن بَينَ عَلَم كَيَاجِائِ كَاكَى نَفْسُ مِينًا سمی شے کا۔ اعمال کا تکناحق ہے تیکیاں بھی تکیں گی اور بدیاں بھی تکیں گی دو طبقے ووگروہوں کا حساب کتاب ہیں ہوگا۔ایک ایسے مومن جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ان کی تعداد بخاری شریف کی روایت کےمطابق ستر ہزار آئی ہے اور دیگر سے احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان ستر ہزار میں ہے ہر ہرآ دمی کیساتھ سترستر ہزار ہو نگے ۔ بیہ بڑی تعداد بن جاتی ہے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ دوسرا طبقہ کا فرون کا ہے مشرکوں کا ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت نمبرہ ۱۰ میں ہے فَلاَ نُفِيهُ مُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيهُ وَزُنَّا "ويس بم بين قائم كري كُ قيامت والدن ان کے لئے ترازو۔

#### اعمال کے تلنے کی حقیقت:

نواعمال کا تولا جا ناحق ہے۔ان دوطبقول کے علادہ دورسروں کی نیکیاں بھی تکمیں گئ اور بدیاں بھی تلیں گی اس کے متعلق زندیقوں نے بہت کچھ کہا ہے کہا عمال کیسے تلیں گے۔ یانسان کی صفت ہیں بات زبان ہے نکلتی ہے کو فی عمل ہاتھ ہے ، وتا ہے کوئی یا وُل ہے ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے اس کا ظاہری کوئی جسم بیں ہے یہ کیے تکلیں سے ؟ کیکن یا در کھنا! اُس جہان میں ان اعمال کے با قاعدہ جسم ، و کے باتوں کا بھی جسم ہوگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ معراج والی رات جب آنخضرت والی کے حضرت ابراجیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ساتویں آسان پرتو ابراہیم علیہ السلام نے آپ پھھ کوامت کے لیے اكيك توسلام بهيجا كهميري طرف ستاني امت كوسلام دينا غسلين و عسلس نَبيّن الصّلوة والسلامُ أوراً يك يعام يُصِيار فرمايا إين امت كوميرى طرف سے كهدينا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے تکراس پر بوو ہے وہاں ہے لگا کہ لانے ہیں۔ایک وفعہ سجان الله كينے منت جنت ميں در خنت لك جائے گا۔ ايك دفعہ الحمد الله كينے منے ورخت لگ جائے كَاللَّهُ الْبِرَيْمِ يَ مِن وَرَحْت لِكَ عَائِ كَالَا اللَّهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله کی نیکیاں ہی وہاں کے گھنے یاغ ہو نگے ۔ تو نیکیوں اور بدیوں کا با قاعدہ جسم ہو گا تراز و مِن تَكْمِين كَى اوربيه بات عقائد ميں ہے أَلْمِينِ أَنْ حَمِيقٌ "تراز ومين نيكيول اور بديون كاتلناحق ب الصِور اط حق بل صراط على تراط على المراط المحترين تعالى کی عدالت کا لگناحق ہے، جنت حق ہے، دوز خ حق ہے، جو یکھھاںٹد تعالیٰ نے قر آن یاک میں فر مایا ہے اور آنخضرت ﷺ نے فر مایا ہے وہ حق ہے اور امت اس کو مانتی جلی آ رہی

الله تعالى فرمات بي و إن كان مِنْقَالَ حَبَّةِ اورا كربوكا مل ايك دائے ك برابر مِنْ خَوْدَل رائى كے أتينا بها جم لائيس كاس كو،وزن بوگاس كا\_سورة زازال المُل ﴾ فَمَنْ يَعُمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَّرَةً وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَةُ "اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو کھے لے گا اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی براكى كى بوكى اس كود كيم الحكار" و تكفلسى بنسا حاميبين اوربهم كافى بين حماب لين والے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَفَدُ اللَّهُ مَا مُومنى وَهُوُونَ اور البعد تَحْقَيْق وى جم نے موى عليه السلام كواور بارون عليه السلام كو السفسر فسان وَضِيسَاءً فيصله كن چيز اورروشي وَّ ذِكُوا لِللَّهُ مُتَّقِينَ اورنفيحت يربيز گاروں كے ليے۔ تين چيزي عطافر مائيں فرقان ہے مرادعصا مبارک والامعجز ہ ہے کہ اس کوڈالتے تنصقوا ژ دھا بن جاتا تھا جس کے متعلق تفصیل من حکے ہو کہ بہتر ہزار جادوگروں کے ساتھ مقابلہ میں سب کے سانپوں کونگل گیا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوُ ايَعُمَلُونَ [ اعراف: ١١٨] جِادِوكُر يجه كُرُ اور كَهِرِ لِكُ امْنَا بِسوَبِ هُسوُونَ وَمُومني [ط: • ٤] "جم إيمان لائة بارون عليه السلام إورموى عليه السلام كرب ير" اورضياء سے مراد ہاتھ كاسفيد ہونے والام عجز ہ ہے كہ موى عليه السلام اینے ہاتھ کوگریبان میں ڈالنے تھے وہ سورج کی طرح روش ہو جاتا تھا ادر ذکر ہے مراد تورات ہے جوقر آن کریم کے بعد تمام آسانی کتابوں میں بڑی اہم تھی۔ چھٹے یارے میں آ تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیٹمبر،علاءاورمشائ صدیوں اس پر چلتے آئے۔

رب تعالیٰ کا خوف ان پر ہوتا ہے۔ بندوں کے سامنے کون گناہ کرتا ہے۔ مجلس میں گناہ نہ کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں سمجھے کہ میرارب مجھے دیکھر ہا ہے ع بيا وركوني نه بهي و مير ما بهو ووسرى علامت: و هُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشُفِقُونَ اوروه قامت نے فوف رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی حساب ہوگا قیامت حق ہے۔ادر فر مایا جس طرح ہم نے موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کتاب دی وَهندا فِرْنحس مُبلوک اور یقرآن باک ایس کتاب ہے جونصیحت ہاور برکت والی ہے اُنز لُنا ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیسی شان والی وہ آئکھیں ہیں جواس کوریکھتی ہیں اور وہ زبانیں جو پرڈھتی ہیں اوروہ ذہن جواس کو بیجھتے ہیں۔اول تا آخر برکت ہی برکت ہے۔مگراس برکت والی کتاب کو یا تو ہم نے حموں کے لیے رکھا ہوا ہے یا قسموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ نہ بچھنے کے لیے اورنمل كرنے كے ليے اور نداس كے مطابق عقيده بنانے كے ليے فرمايا أف أنتُ مُ لَهُ مُنْكِرُونَ كَيالِسِمُ اس كا الكاركرة مواس كا الكارندكروبيالله تعالى كى تجي كتاب ب اس کو مانو ، پڑھو، مجھوا وراس پڑمل کر د \_رپ تعالیٰ بَو نیق عطا فر مائے \_



وَلَقَالُ الْتَكُنَّا إِبْرِهِ يُمْرُرُشُكُهُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّايِهِ غُلِمِينَ هَ إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَايَتُكُ الَّذِي آنْتُمْ لَهَاعَاكِفُونَ ﴿ قَالُهُ ا وَجُدُنَا الْكَاءَ نَا لَهَا عَبِينَ ﴿ قَالَ لَقَالُ كَانَ كُنْتُمُ إِنْ تُمُ وَ أَبَا وَ كُمْ فِي ضَلِل مُهِينِ ٥ قَالُوا آجِمْتَنَا بِالْعُقِ آمُ إِنْ مِنَ اللِّعِينَ ﴿ قَالَ بِلْ رَّيْكُمْ رَبُ السَّمُونِ وَ الْرَضِ الذَى فَطَرَهُنَ وَانَاعَلَى ذَلِكُمْ فِينَ الشِّهِدِينَ وَتَاللَّهِ لاَكِيْلَانَ أَصْنَامَكُمْ بَعُلُانَ تُولَّوُامُنْ بِرِيْنَ ﴿ فَيَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كِيثِرًا لَهُ ثُمْ لَعَكَهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوامَنَ فَعَلَ هٰذَا يِالِهَتِنَ آلِتَهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ وَقَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يَكُذُكُوهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَهِ يَمُو ۚ قَالُوۤا فَاتُوۡا بِهِ عَلَى ٱڠؙؽؙڹۣالتَّاسِ لَعَكَّهُ ثُمْ لِيَثَّهُ لَمُ وُنَ®·

وَلَقَدُ النَّيْسَا اورالبت حَيْنَ وى آم نے إِنْسَا ایرا آیم علیه السلام کو رُشُدَهٔ ان کی بچھ مِنُ قَبُلُ اس سے پہلے و کُنَّا بِیه علیمین اور ہم اس کوجائے و اُسُنَهٔ ان کی بچھ مِنُ قَبُلُ اس سے پہلے و کُنَّا بِیه علیمین اور ہم اس کوجائے والے تھے اِذُ قَالَ جس وقت فرما یا ایرا ہیم علیه السلام نے الآبینی این ایس سے وقوم ہو اورا بی قوم سے ما هانی والتَّمَا ثِیْلُ کیا ہیں یہ مور تیاں الَّتِیْ آئتُم لَهَا عَا کِفُونَ جَن کے سامنے می جھے ہوئے ہوقا لُوا انہوں نے کہا وَجَدُنَ آ اَبَاءَ نَا عَا کِفُونَ جَن کے سامنے می جھے ہوئے ہوقا لُوا انہوں نے کہا وَجَدُنَ آ اَبَاءَ نَا

بایا ہم نے ایٹ آباء اجداد کو لَها علیدین ان کی عبادت کرنے والے قَالَ فرمایا لَـذَهُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ البِهِ يَحْقَقُ مُومَ بَكِي وَابَآؤُ كُمُ اورتَهُارِ عِبابِ دارا بَكِي فِي ضَلَل مُّبين كَعَلَى مُراى مِن قَالُوا آنهول في كَهَا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ كَيالا مَين إن آب مارے ياس حق كو أم أنست مِنَ اللَّهِينَ يا آب كهيل كرنے والول مِن سے بین قَالَ فرمایا بَلُ رَّبُکُم بلکتِهارارب رَبُّ السَّمونِ وَالْاَرُض آسانوں کارب ہے اورز بین کا الَّذِی فَطَرَهُنَّ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وَ اَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّبِهِدِيْنَ اورش السَّابِ اللهِ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّبِهِدِيْنَ اورش اللهِ اورالله تعالى كاقتم لأكينة بالبنة ضروريس تدبير كرونكا أصنا مكنم تمهاري بنوں کے بارے میں بسف ذ اُن تُسوَلُوا بعداس کے کہم چبرے پھیرو کے مُدُبويْنَ بِشَت وكماتِ موے فَجَعَلَهُم جُذَاذًا يس حضرت ابراجيم نے كرويا ان كُوْكُرْ كُلُرْ مِ إِلَّا كَبِيْرِ اللَّهُمْ مَرْجُوان كابرُ اتَّهَا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَوْجِعُونَ تا كدوه اس كى طرف رجوع كريس قَالُوا انهول نے كہا من فَعَلَ هذَاكس نے كى بيكاروائى بالقِينَ آجار معودول كيماته إنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ البته بيتك وه ظالمول ميس سے ب قَالُوا كَهُ لِكُ مَسْمِعْنَا فَتَى سناب بم في ايك نوجوان يَّذُكُوهُمُ جوان بتول كاذكركرتاب يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ كَهَاجاتاب اس كوابرا بيم قَالُوا كَهِنْ لَكُ فَأَتُوابِهِ لِسِلا وُتُمَاسٍ كُو عَلْبِي اَعُيُنِ النَّاسِ لوگوں کی آئکھوں کے سامنے لَمَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ تاكه وه كوانى دي اور ديج

لیں\_ سی

## تمام مخلوقات میں پہلا درجہ آنخضرت علیہ کا ہے:

پچھے رکوع کے آخر میں موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا کہ ہم نے ان کوفر قان مضیاءاور ذکرعطا کیا پر ہیز گاروں کے لئے ۔اب ابراہیم علیہالسلام کا ذکر ہے۔ پروردگارفر مائے ہیں وَ لَقَدُ اتَنِهَا إِبُوا هِبُهُ رُشُدَهُ اور البته تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام كوان كي تمجم مِن قبلُ اس سے يہلے ليعني موى عليه السلام اور مارون عليه السلام سے میلے ۔ کیونکہ ان سے مہلے ابراجیم علیہ السلام کا دور تھا۔ سمجھ اللہ تعالیٰ کی بری تعمت ہے۔ بعض آ دمیون کا قد کا تھ بڑا ہوتا ہے ان کی شکل وصورت ، قد وقامت کو د کھے کر آ دمی بروا مرعوب ہوتا ہےادر جب وہ بات کرتا ہے توالی نلمی کہ آ دمی جیران ہوجا تا ہے کہ اس نے کہا کیا ہے۔ توعقل وسمجھ اللہ تعالیٰ کی بری تعمقوں میں سے ہے۔ محض قد کا تھ کی کوئی حیثیت تبيس ہے۔ تو فرمايا ہم نے أبرا ہيم عليه السلام كو تجھ عطافر مائى وَ تُحسُّا به عليمينَ اور ہم اس کو جانے والے تھے۔اہل حق کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پہلا ورجها ورمقام حضرت محمد رسول الله الله كائي كائيدور مرا درجه ابراجيم عليه السلام كاب اورتيسرا ورجيهموی عليه السلام کا ہے ۔انداز ہ لگاؤ که کتنا بڑا مقام اور درجه که الله تعالیٰ کی مخلوق میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں بفر شتے بھی ہیں ، ذوالعقول اور غیر ذوالعقول بھی ہیں ۔ کتنی تعداد آ چکی ہے اور کتنی تعداد قیامت تک آئے گی ۔ ساری مخلوق میں پہلا درجہ حضرت محم رسول الله الله اور دوسرا درجه حضرت ابراتيم عليه السلام كا ہے۔

بت كرك كهربت شكن بيدافر مايا:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کاعلاقہ عراق تھااس دفت و ہاں کلد انیوں کی حکومت تھی

کلد انی بڑا خاندان تھانمر ودابن کنعان انہی کا فروتھا بڑا ظالم جابر بادشاہ تھاعقیدے کے لحاظ ہے بروامشرک تھا۔ کوٹی بروزن طولی شہران کا دارالخلافہ تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام اُز ککھتے ہیں۔آج کل میرچھوٹا ساقصیہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزرتها جيها كرسورة الانعام آيت نمبر ٢ عين ندكور ب وَإِذْ قَسالَ إِبُواهِيْمُ لِأَبِيسِهِ اذَرَ "اورجب كهاابراميم عليه السلام نے اپنے باپ آزركو-"جولوگ اس كى تاويل كرتے ہیں کہ چیاتھا بالکل غلط ہے۔رب تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوسکتی ہے۔ آزر بت ساز کو کہتے ہیں۔ پیذہبی اموراور محکمہ او قاف کا وزیر تھااس کا کام تھابت خانے بنانا اور بت بنا کران کی ضرورت بوری کرنا۔رب تعالیٰ کومنظور ہوا کہ بت ساز کے گھر بت شکن بیدا کوے، والدبت بنائے اور بیٹا تو ڑے، ڈھائے اور گرائے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الله تعالى نے بوی تجھ عطافر مائی تھی۔ اِذَ قَسالَ لِابنیہِ جس ونت فر مایا ابراہیم علیہ السلام في اين باب سے وَقَوْمِهِ اورا فِي توم سے مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيلُ كيا بين يه مورتيال - نَمَا فينل تحمثال كاجمع بمعنى بت صورت اورمورت - يدبت كيابي الميسى أنتُم لَها عَاكِمُ فُونَ جن كے سامنے تم جھكے ہوئے ہو \_كوئى ان كو يجده كرد باہے ،كوئى عطرال رہا ہے ، کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی رکوع کررہاہے، کوئی طواف کررہا ہے، کوئی جا درڈال رہا ہے۔ میہ جوتم سارادن ان کے سامنے کھڑے رہتے ہو یہ کیا ہیں؟ قَالُوا انہوں نے جواب دیا وَجَدُنَا ابَاءَ نَا لَهَا عَبِدِیْنَ پایابم نے اسے باپ داداکو ال کی عبادت کرنے والے۔ ہمارے پاس سودنیلوں کی ایک دلیل ہے کہ ہمارے آباؤ اجدادان کی بوجا کرتے تع بم بھی كرتے ہيں۔ قَالَ فرمايا ابرا بيم عليه السلام نے لَفَ دُ كُنتُ مُ اَنْتُمُ وَابْآوُكُمُ البية تحقيق ہوتم بھی اورتمہارے آباؤا جداد بھی تھے فیسی حسُلل مُبیئن کھلی گمراہی عیں -تم بھی

ممراه ہواورتمہارے باپ وادابھی مراه تھے جوان کی بوجایات کرتے تھے قا اُو آ انہوں فَكُما أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ أَمُ أَنُتَ مِنَ اللَّعِبِينَ كِيالاتِ بِنِ آبِ مارے ياس فَلَويا آب کھیل کرنے والول میں سے ہیں۔ بسا او قات ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کے دل میں اور بات ہوتی ہے بحض دل گلی ، مٰداق اور چھیٹر خانی کے لیے اور بات کرتا ہے۔انہوں نے کہا کہ آپ جوہمیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہے ہواس کوتم حق سمجھتے ہویا ویسے ہی ہارے ساتھ دل کی کررہے ہو، غداق کررہے ہو۔ تو قبالُ فرمایا میں تمہارے ساتھ دل کی تبين كررما يَلُ رَّبُّكُمُ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ بِلَكَتِهِاراربِوه بِحِوا سانون كا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے۔ میں تمہیں حقیقت بتار ہا ہوں کہ جن کوتم اللہ اور رہے سمجھ رہے ہو ریتمہارے رہ نہیں ہیں تمہارا رب وہ ہے جوآ سانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور ز مین کا پیدا کرنے والا ہے الَّـذِی فَـطَـرَهُنَّ جِس نے ان کو پیدا کیاہے وَ اَنَـا عَلْی ذَلِكُمُ مِنَ الشّهدِينَ اور من السّام بات يركوا بول من سے بول كدرب رب بي يحمد نہیں ہیں۔میری بات کو نداق اور دل گئی نہ مجھو میں تمہارے ساتھ کھری کھری بات کررہا مول وَتَسالسلُسهِ حرف واوَقتم كي ليه بوتاب اورالله تعالى كالتم ب لا كيندن اَصْسَامَكُمُ البته ضرور میں تذبیر کرونگاتمهارے بنوں کے بارے میں۔ میں ان کی درگت بناؤل گا مركب؟ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبوينَ بعداس كرتم چرے پھروك بشت و کھاتے ہوئے ، جب تم جلے جاؤ گے کیونکہ میں اکبلا ہوں اور تم زیادہ ہو جب تم پشت پھیر کر ہطلے جاؤ ہے بھر میں ان کی درگمت بناؤں گا ان شاءاللہ تعالی عید کا دن تھا جوان کے ہاں عید ہوتی تھی۔ بت خانے کو انہوں نے خوب رنگ روغن کر کے جیکایا ہوا تھا کیونکہ عید والے دن نمر ودابن کنعان آکران کی بوجا کرتا تھا۔ بت خانے میں بہتر (۲۷) بت تھے۔

ہوگوں نے کسی کے سما منے سویاں لا کر رکھیں کسی کے آگے حلوا کسی کے آگے قور ماکسی کے آ گےروٹیاں ، تا کہ ان میں برکت پڑجائے ۔ کیونکہ بتوں نے تو نہیں کھانا تھا برکت پڑ عائے گی ہمارے بیچے کھائیں گے باہرکت ہوجائیں گے۔ پہلے باہرسیرے لیے جاتے پھر بت خانے میں آتے۔اتفاق کی بات ہے کہ مجاور بھی سارے سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے کیونکہ کوئی خطرہ تو تھانہیں \_ کیونکہ سارے لوگ بت خانے کوعقیدت کی نگاہ ہے دیکھتے تے ان کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی کاروائی ہوگی اوران کی کوئی بےحرمتی كرسكتاب\_ حضرت ابراہيم عليه السلام لكڑياں كانے والى جھوٹى ى كلباڑى لےكرآئے -يبلي توبتوں كيها ته خداق كياسورة الشُّفْت آيت فمبر ١٩-٩٢ مِن عَهِ فَقَالَ الْا تَأْكُلُونَ " پس كينے ليكے كياتم كھاتے نہيں \_" حلوا برا اجوا ہے بيتمہارے سامنے سويال براي ميں ، کھیر پڑی ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مگر کس نے کھا ناتھا؟ پھر قرمايا مَا لَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ "كياب كم بولت نبيل مور" سركار بولوتوسمي جواب تودو-حصرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی بکڑی ان میں سے اکہتریتوں کوتو ڑااور ایک کوچھوڑ دیا جوان کا بروا تھا لیعض حضرات کہتے ہیں کہاوب واحتر ام کے لحاظ سے بروا تھا اس کا حجم ا تنابرُ التعالِعض اوقات ابيا ہوتا ہے كہ آ دى جسم اور قد كے لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے مگرر ہے عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔اوربعض حضرات کہتے ہیں کہم کے لحاظ ہے بڑا تھا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا لِيلَ حضرت ابراجيم في كرويا ان كؤكر في كرويا ال كؤكر في جُذَاذًا جُذا ذةً كي جمع ہے بمعنی مکڑا۔ اِللَّا سَجِيْت رًا لَهُمُ مَكرجوان كابراتهااس كوچھوڑ ديا۔اس كو كيول چھوڑا؟ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَوْجِعُونَ تَاكُهُوهُ السَّى طرف رجوع كرين بِعِض حضرات فرماتے بين كه اِلَيْهِ كَا خَمِير حضرت ابراجيم عليه السلام كي طرف لؤتي ہے كه اس كوچھوڑ ديا كتحقيق كے بعد

جب مجھے طلب کریں گے اور مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گااس بڑے سے بوجھ او کہ رہے س نے کیا ہے۔ اور بعض مفزات فر اتے ہیں کہ اِلْیسیدِ کی تمیر کمیر کی طرف لوٹی ہے۔ معنی ہوگا تا کہاس بڑے کی طرف رجوع کریں کہ جب مجھے سے سوال جواب ہو تھے تو میں کہوں گا یہ بڑا گرو گھنٹال ہےاس سے پوچھوییس نے کیا ہے۔ بیخودرہ گیا ہےاور باتیون کواڑادیا گیاہے۔جس دقت مجاوراور بجاری آئے ادرائے بتوں کی درگت نی ہوئی دیکھی توان کے کلیج جل گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ میکاردائی کس نے کی ہے۔عقیدہ عقيده موتاب عاب جموناى كيول ندمو قبالُوا كمن لل من فعل هذا بالهَيْنَا كس فى بريكارروائى مار معبودول كماته إنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ البته بيتك وه طالمون میں سے ہے۔جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ریکاروائی کی ہے وہ ظالم ہے قَالُوا كَهِ لَكُ مَسْمِعُنَا فَتَى سَاسِهِم نَ الكِنوجوان يَّذُكُوهُمُ جُوان بِتُول كُوياد كرتاب يُفالُ لَمَهُ إِبُواهِيمُ كَهَاجًا تابِ الكوابراتِيم \_حضرت ابراتِيم عليه السلام كوالله تعالى نے برامقام عطافر مایا ۔ سورة البقرة آیت نمبروشلا وَلَفَدِ اصْعَلَفَيْدة فِي الدُّنيّا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِورَةِ لَمِنَ الْصَلِحِينَ "اورالبت حَقين بم في عاابرا بيم عليدالسلام كودنيا میں اور پیٹک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہوئے ۔''

حضرت ابراجيم عليه السلام تمام مذابب مين مسلم مخصيت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نداہب جم مسلم شخصیت تھے۔ مسلمانوں کے تو خیر عقیدے کا حصہ ہیں۔ یہودی ، عیسائی ، صابی سب ان کو اچھی نگاہ ہے و یکھتے ہیں۔ متعدد سان ہیں جو بھا مہارات ہیں ان کے متعلق مشہور صوفی عبد الکریم جیلی جو بڑے اکابر ادلیاء اللہ ہیں ہے گزرے ہیں۔ تصوف کے موضوع پران کی کماب ہے 'الانسان الکامل'' اولیاء اللہ ہیں ہے گزرے ہیں۔ تصوف کے موضوع پران کی کماب ہے 'الانسان الکامل''

اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوجن کو برہا کہتے ہیں اس سے مرادابرا ہیم علیہ السلام ہی ہیں۔
پھروہ اس پردلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنے سے بخراء اللہ علی باللہ میں بنانے والا ہوں آپ کولوگوں کا امام،
جناع لکک لِسلنّام اِمامًا [بقرة: ۱۲۳] آ'بیشک میں بنانے والا ہوں آپ کولوگوں کا امام،
بیشوا ،مقداء۔' تو فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے بھی تو لوگ ہی ہیں ان کا بھی
ان کو پیشوا ہونا جاہے۔ حضرت کی دلیل بڑی وزنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابرا ہیم علیہ السلام
کی قدر کرنے والوں میں وہ بھی تھے بعد والوں نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا جیسا کہ عرب
کی مشرکوں نے ابرا ہیم علیہ السلام کی تو حید کو بگاڑ دیا اور وہ گھر جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت
کے لیے تھا اس میں انہوں نے تین سوسا ٹھائیت رکھ دیے۔

این عساکر بہت بڑے محدث ہوئے ہیں ان کی کتاب ہے ''ابن عساکر'' پہلے ''نایاب تھی اب طبع ہو پھی ہے۔ اس میں انہوں نے پھردوایات نقل کی ہیں کہ آ دم علیہ السلام بھی سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ تو کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کوسنا ہے وہ وہ ان کا ذکر بہت کرتا ہے اس کوابرا ہیم کہا جاتا ہے۔ قب اُلو اکہنے لگے فسائٹ و ایسه علی اغین الناس لاوئم اس کولوگوں کی آ تھوں کے سامنے لَعَلَّهُمْ بَشُهِدُونَ تا کہ وہ گواہی وی اور دیکھ لیس کہ واتنی بینو جوان تھا جس نے کہا تھا تا لگے لگے گئے اُللہ الآ کینے دن اَصْنَامَ کُمُ اللہ تعالیٰ کی تشم ہے میں ضرور تہارے بنوں کی درگت بناؤں گا۔ زندگی رہی تو باقی واقعہ کل تعالیٰ کا تنہ اللہ اللہ تعالیٰ کا تنہ اللہ اللہ تعالیٰ کا تنہ اللہ اللہ کا کہا تھا کے اللہ کا کہا تھا کی درگت بناؤں گا۔ زندگی رہی تو باقی واقعہ کل تعالیٰ کا تنہ اللہ اللہ تعالیٰ کا تنہ اللہ اللہ تعالیٰ کا تنہ اللہ اللہ تعالیٰ کا تنہ اللہ کا تا تا ہوں کی درگت بناؤں گا۔ زندگی رہی تو باقی واقعہ کل آ سے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کا تنہ اللہ اللہ تعالیٰ کا تنہ کا دان شاء اللہ تعالیٰ کا تنہ کا خال کا تا تا ہوں کی درگت بناؤں گا۔ زندگی رہی تو باقی واقعہ کل آ سے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کا تنہ کا دان شاء اللہ تعالیٰ کا تنہ کی درگت بناؤں گا۔ زندگی در تی تو باقی واقعہ کل

## قَالُوْآءَ آنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا

قَالُوْ آ كَيْمَ لِنَالُوْ آ كَيْمَ لِنَالُولُ ءَ أَنْتَ كَيا آپِ نَ فَعَلْتَ هَذَا كَى مِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عبادت كرتته ومِن دُون اللهِ الله الله الله عيني يني على مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيْئًا اس مخلوق كى جوبيس نفع دىكى تمبيس كيريكى و لا يَعضُو كُمُ اورنه تهبيس نقصان دے سکتی ہے اُفِ لَسکُم الماکت ہے تہارے کیے وَلِسمَا اوران کے لیے تَعْبُدُونَ جَن كَيْمَ عَبِادت كرت بو مِن دُون اللَّهِ الله تعالى كسوا افلا تَعْقِلُونَ كَيابِي تُم عَقَلَ بَين ركت قَالُوا كَهِ لِكَ حَسرٌ قُولُهُ جلاوًا سُكُو وَانْتَصْرُوْآ الِهَتَكُمُ اورمددكرواسيخ معبودول كى إنْ تُحَنَّتُمُ فَعِلِيْنَ الرَّبُومَ كرنے والے قُلُنَا بم نے كہا يسنسارُ كُونِي اسة كه بوجا بَوُدًا مُصندَى وَّمَهُ لَمَّا اورسَالُوكَى والى عَلَى إِبُواهِيمَ ابراجِيم عليه السلام يرو أرَادُوا بِهِ كَيُدًا اورانہوں نے ارادہ کیاان کے بارے میں تدبیر کرنے کا فست فلنسے م الْانحُسَرِيْنَ بِس كردياتهم في ال كوبهت زياده نقصال المائ والى وَنَجَّينُهُ ادربم نے تجات دی ابراہیم علیہ السلام کو و کُسو طک اورلوط علیہ السلام کو اِکسی الْاَدُض الْبَتِی اس زمین کی طرف بسر کُنا فِیْهَا جس میں ہم نے برکت دکھی لِلْعَلْمِيْنَ جَهان والول كے ليے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کی درگت بنانا:

کل کے سبق میں تم نے بیہ بات نی ہے کہ نمر دو بن کنعان جو بڑا ظالم ، جابر اور مشرک بادشاہ تھا۔اس کے شاہی بت خانے میں بہتر بت رکھے ہوئے تھے جن کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ضروران کی درگت بناؤں گا۔عید کا دن تھالوگوں نے بتوں کو خوشبوؤں کیساتھ خوب سجایا ہوا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے لاکر

رکھیں تھیں۔ان کے کاور سروسیا حت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیا السلام
نے موقع پاکر پہلے تو ان کے ساتھ فدات کیا کہ بیتمہارے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں
کھاتے کول نہیں ہو؟ با تیں کول نہیں کرتے ؟ کلہاڑی سے ان کو تو ڈ بھوڈ و یا سواے
بڑے کے اور خوب ان کی ورگت بنائی۔ جب ان لوگول نے آکر بیر منظر دیکھا تو ان کے
کلیج بھٹ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کارروائی کس نے کی ہے؟ کہنے سگے ایک
نو جوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں یہ اس کی کارروائی ہے۔ کہنے لگے اس کو لوگوں کے
سامنے لاؤ تا کہ لوگ گوائی دیں کہ واقعی اس نے پر لفظ کہے تھے آلا کوئی ندن آخس نے ہم کھیا۔ اسلام کو لا یا
"میں ضرور درگت بناؤں گا تہمارے مجودوں کی۔" چنانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا یا
گیاا درعد الت قائم ہوئی ،اس کا ذکر ہے۔

قَالُوْآ کہاان افروں نے جو تحقیق کے لیے مقرد سے ء آئٹ فَعَلْتَ هذا کیا

آپ نے یکارروائی کی ہے بالِهَ بِنَا یَابُو اِهِیُمُ ہمارے معبودوں کیساتھ اے اہراہیم
علیہ السلام کران کو گڑے گڑے کردیا ہے قبال اہراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسل فَعَلَمهٔ
کبیر هُمُ هذا فَسُنَلُو هُمُ إِنْ کَانُوْ اِنْعُلِقُونَ بلکہ بیکاروائی کی ہوگان کے اس بڑے
نے جو کھڑا ہوا ہے ہی ہم ان سے پوچھوتو سی کہ یہ سے کیا ہے اگریہ تفتگو کرتے ہیں۔
ونیا ہی مشاہدے کی بات ہے کہ بڑی محقیقیاں چھوٹی مجھیلیوں کو کھا جاتی ہیں، بڑے اور وھا
جھوٹے سانیوں کو کھا جاتے ہیں، بڑی حکومتیں چھوٹی حکومتوں کو کھا جاتی ہیں ان سے پوچھو
شاید یہ جو بڑا کھڑا ہے اس نے یہ کاروائی کی ہو۔اگر با تی کرتے ہیں تو ان سے پوچھو
شاید یہ جو بڑا کھڑا ہے اس نے یہ کاروائی کی ہو۔اگر با تی کرتے ہیں تو ان سے پوچھو
شاید یہ جو بڑا کھڑا ہے اس نے یہ کاروائی کی ہو۔اگر با تی کرتے ہیں تو ان سے پوچھو
طرف بھرکیا بھورکیا فَقَالُوْ آ پس کہے گئے اِنْ کُٹُ آئٹیمُ الظّلِمُونَ بینگ تم ظالم ہو۔ جو

ا ہے آپ کونہ بیا سکے اور اب عدالت کو بھی نہیں بتا سکتے کہ جمارے ساتھ ریکاروائی کس نے کی ہے ان کے ساتھ امیدیں رکھنا ہاری غلطی ہے۔جمہورایک تغییر بیرکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا کہ جوایئے آپ کونہیں بچاسکے وہ اوروں کو کیا بچا کیں گے اور جو انکوائری اور تحقیق کے موقع پر بات نہیں کر سکتے وہ جارے کیا کام آئیں گے۔اور بعض مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ بات تحقیق کرنے والے افسروں نے مجاوروں کو کہی کہہ بیتک تم ظالم موکرات ملازم موکرسارے باہر چلے گئے تمہاری ڈیوٹی تھی تم نے ڈیوٹی میں کوتاہی کر کے ظلم کیا ہے۔ چلواگر جاناہی تھا توایک آ دھ جلا جاتاتم سارے چلے گئے لہذاتم مجرم مو شُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُ و سِهم جرانهول نيسر جمكالي نگايس يَحي كرليس اور ابراجيم عليه السلام كوكن لك لَفَدْ عَلِمْتَ مَا هَوْ لَآءِ يَنْطِقُونَ آيا فَيْ كَرْحَ جانت إِين كديةٌ تُفتَكُونِين كرتے يد بولتے نبيس بي قَالَ فرمايا ابرا تيم عليه السلام في أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُون اللَّهِ كَيالِي تم عبادت كرتے مواللہ تعالیٰ كے سوا۔ اللہ تعالیٰ كی ذات سے ورىدورى ان كى عبادت كرية بو مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْنًا وَ لَا يَضُوُّكُمُ جونتهمين لَفْع دے سکتے ہیں اورن نقصان دے سکتے ہیں اُفِ لَنگے مَ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُوُن اللَّهِ ہلاکت ہے تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ تمہارے اوپر اُف ہے تمہارے اوپر تف ہے اور تمہارے معبودوں بربھی جن کی تم یوجا كرتے ہو۔جوائے آپ كنبيس بيا سكاور تحقيق كے موقع ير بچھ بتانبيس سكاورتم نے خود اقراركيا ہے كہ ية تفتكونهيں كرتے يه مفت ميں تمهار الله بن كئے ہيں أ فلا تَعْقِلُونَ كيا َ پِسِ تَم عَقَل نہیں رکھتے ۔ اتنی بات تہمیں سمجھ نہیں آتی ۔

## د نیامیں ضد کا کوئی علاج نہیں:

انساف کا نقاضا تو بیتھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگوکون کر جو مدل تھی اور ان کی کاروائی کو دیکھ کرعبرت حاصل کرتے مگرضد کا دنیا ہیں کوئی علاج نہیں ہے۔ الٹا کہنے گئے کہ اس نے ہمارے کیجے جلائے ہیں ہمارے بت تو ڈکر فَالُو ا کہنے گئے حَرِفُو ہُ جلاؤ اس کوتا کہ ہمارے دل شخنڈے ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کردیا کہ فلال مقام پر ہم نے آگ کا بھٹا گرم کرنا ہے جس میں سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنا ہے۔

#### گالیاں دیے اور رد کرنے میں فرق ہے:

ہے۔ گراس طرح کہنا کہ تمہارے لات کی ایسی کی تیسی منات کی ایسی کی تیسی العیاذ باللہ اگر تم اس طرح کرد گے تو وہ تمہارے ہے خدا کو گالیاں دیں گے۔ تو گالی اور چیز ہے اور دوکرنا اور چیز ہے۔ اور دوکرنا اور چیز ہے۔ ہال! اگر کوئی اپنے غلط نظر میات کی تر دید کوتو بین سمجھے تو یہ بات الگ ہے بیشک سمجھتے رہیں باطل کی تر دید کرنا ہے۔

مهاجرین حبشه کی استفامت:

احادیث اور تاریخ کی کتابون میں ¿ کور ہے کہ مشرکین مکہنے جب مسلمانوں پر مظالم کی انتہاء کر دی تو چوہتر کے قریب مسلمانوں نے حبشہ جمرت کی گریکے والوں کو پھر بھی سکون نہآیا۔مہاجرین کے تعاقب کے لیے ایک وفد حبشہ بھیجا جس میں عمر وابن العاص اورعبداللدابن ربیعه شامل نتھے۔ یہ بڑے ہوشیار ، حالاک اور مجھندار آ دی تھے۔انہوں نے باوشاہ کو کہا کہ بچھ لوگ ہارے ملک سے بھاگ کرتمہارے ملک میں آئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ بادشاہ نجاشی بڑاعقلمند تھا اس نے کہا کہ میں دوسروں کی بھی بات سنوں گا کیک تگرفہ کاروائی نہیں کروڈگا اور یہ بہترین اصول ہے کہ دونوں طرف ہے بات سنواور پھر فیصلہ کرو۔حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے مجھے ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجنا جا ہا تو میں نے کہا حضرت! میں نوعمر ہوں اور تجربہ کوئی تہیں ہے بڑے مشکل مسائل اورمقدے آئیں گے تو میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے میری حیماتی پر باتھ مارا اور فر مایا میں بچھے گر کی بات بتا دیتا ہوں۔ وہ میہ کہ جب تمهار بسائنا يك فريق ايناموقف بيش كري تو فيصلنبين كرنا جب تك دوسر فريق كاموقف ندس لينا فرمات بين فَمَا ذِلْتُ فَاضِيًا "مِن جَجَ بَن كَيا-" تونجاش في كما کہ میں ان کی بھی بات سنوں گا۔ کہنے سگے ان کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے وہ ایسے

یں ویسے ہیں۔ عارے قرمنی (مقروش) ہیں ہادے غلام ہیں مارے ساتھ سے دو۔ فرمایا ایسے نبیس بوسکتا۔ چنا نچہ محلیہ کرام کا کو بھی وفت دیا حمیا۔ حضرت جعفر طیار 🚓 مها جرين كي نمائند عديقه الن كى باتن سنل اورفر ما ياحضرت! واقعى بيرجار يا في بيللان كفام تصابنيس بي اب بيرقم و عكرة واوجو كي بي - رباستلة رين كاتوا وا کر چکے ہیں اگرایک آ دھ کا **ہوگا تو وہ کھا ہے تھیں ہیں ا**ن شا واللہ تعالیٰ اوا کر دیں ہے۔ جب مشرکوں کے دفدے بات نہ بنی تو ہینتر ابدلا۔ کہنے گئے کہ بیر معزرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کرتے ہیں ان کوابن اللہ ہیں مانتے ۔ نجافی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تہارا کیا نظریہ ہے؟ حضرت جعفر طیار کا نے بچیوی یارے کی آیات پڑھیں جن ش يالفاظ بمي آتے ہيں إن هو إلا عَبُدُ ٱنْعَـمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلُنْهُ مَثَلًا لِيَنِي اِمْسُ انِیْل [زخرف: ٥٩] 'منہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام محرایک بندہ جس پرہم نے انعام کیا ادر بنایا ہم نے اس کونمونہ بی اسرائیل کے لیے۔ ''جب بیآیت کریمہ پرجی تو عمرو بن العاص نے کہادیکموجی! تو بین کر گیا بندہ کہا ہے۔ نجاش نے ایک تنکا اٹھایا اور اس کا کنارہ سامنے کر کے کہا کہ اتن بھی تو بین نہیں ہوئی واقعی غیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اسين ذامن مين كوئي تو بين سمجه توسمجه بلكه حقيقت يبى برجيدة حكل ك جالل كمت میں کہ آنخضرت اللہ کو بندہ کہنے میں آپ اللہ العلی او بین ہوتی ہے لاحول و لاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔اگراس میں تو بین ہے تو پھرمعاذ اللہ تعالیٰ ہم ہر نماز میں تو بین کے مرتکب ہوتے میں کیونکہ التھات کے بغیرتو نماز بوری نہیں ہوتی اور التھات میں ہے اَشْھَدُ اَنَ لا اِلْنَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَدَّمُهُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اورا كرافظ عبر من توبين موتى تورب بغانی ہمیں تمھی یہ پڑھنے کا سبق نہ ویتا۔ای طرح اگر کوئی شخص بزرگوں کو حاضر و ناظر نہ

سمجے، فارکل نہ سمجے، رزاق نہ سمجے تو اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی تو ہین کرتا ہے۔

یہ ان کی سمجھ ہو رزد حقیقت یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، فرشتوں کے اپنے اپنے در ہے ہیں نہ

ان میں کو کی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ حاضر ناظر ہے، نہ مخارکل ہے، نہ کو کی عالم الغیب

ہے۔ ان صفات کی ان سے فی کرنا اور اجھے طریقے سے ان کی تر دید کرنا اہل حق کا فریضہ
ہے اور یہ کا کی تیں ہے۔

منجنیق تیار کرنے والے انجینئر کا نام:

جِنَانِجِهَا كُ كَا بِهِتِ بِرُا بِعِثَا (الإوَ) تيار كيا گيااس مِن حضرت ابراہيم عليه السلام كو تبيئنے كيلئے هيرن نامي الجينئر نے آلہ مجنبق تيار كيا كهاس كے ذريعے درميان ميں مجينيكيس كه ابراجيم عليه السلام بابرنه آجائي اور" وارى شريف" جوحديث كى كتاب ہے اس ميں ہے کہ جُود و عَنِ النِّیابِ" ابراہیم علیہ السلام کے سارے کیڑے انہوں نے اتار دیتے۔" ن کا کر کے رسیوں میں جکڑ کرمنجنیق میں بٹھا کر آگ کے درمیان میں بچینک ویا۔اس کا ذکر ب كماتهون في كما كماس كوجلا والعصرو والفصرو والهديكم اورمددكرواي معبودول كى إن كُنتُ فَعِلِينَ الربوم يجهرن والے جب انبول في ابراہيم عليه السلام كوآگ من وُال ديا توالله تعالى في آك كوتكم ديا فرمايا فُلْنَا بِنَادُ تُحُونِي بَوُدًا وْمَسَلْمًا كَهَاتِم ف اے آگ۔ ہوجا تھنڈی اور سلامتی والی عَلَی اِبْراهِیْمَ ابراہیم علیہ السلام پر۔ حافظ ابن کثیر تقل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھٹے ہے بالکل سیح سالم باہرآ گئے تو ان کو باب نے بدالفاظ کے نبغہ السرَّبُ دَبُّکَ یَسا اِبْسَ الْعِیْمُ "اسابراہیم تیرارب بڑا خوبصورت ہے بہت احیما ہے۔ "مگر ایمان پھر بھی نہیں لایا۔ اپنادھ رانہیں جھوڑا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَادَادُوا بِ حَيدًا اورانبول في اراده كياان كے بارے ملى تدبيركرف

کا۔لینی ان کوجلانے کی تدبیر کی فَجَعَلْنهُمُ الْآخُسَرِیْنَ پس کردیا ہم نے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ۔لکڑیاں جمع کرتے کرتے ہاتھ پاؤں تھکائے وہ جل کررا کھ ہوگئیں حاصل ہجھ بھی نہ ہوا۔

چھیکلی مارنے کا تواب :

اس مقام پر بعض سیرت نگارادر تاریخ واسلے لکھتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ گھروں میں جو چھکلی ہوتی ہے یہ بھو تک مارتی تھی کے آگ تیز ہو ہے تھی ایری چھو تک مارتی تھی کے آگ تیز ہو ہے تھی ایری چھو تک مارتی تھی کے آگ تیز ہو ہے تھی گر دہ ابنا نہ بن مار نے سے کیا ہوگا ؟ پہلے آگ کے شعلے آسان کے ساتھ باشی کررہے ہیں مگر دہ ابنا نہ بن اس کے باطن طاہر کررہی تھی ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جواس کو ایک ہی ضرب سے مارے گا اس کو سونمبر کا تو اب ملے گا اور جو دو ضربوں کیساتھ مارے گا تو چر بھی اتنا ہی ثو اب ملے گا اور جو دو ضربوں کیساتھ مارے گا تو اس کے گارت عائش صدیقہ اور جو تین ضربوں کیساتھ مارے گا تو اس کو دی نمبر کا تو اب ملے گا رحصرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی تھیں چھڑی کے کر ان کے چھپے گی رہتی سے سی اور تاریخ میں یہ کھا ہے کہ کا لی کا ت اور بعض نے بلبل کا کہا ہے کہ یہ قطرہ پانی کا قطرہ گرایا پر ندوں نے ندات کیا کہ تیرے اس کر بہت بلندی پر گئی اور اس جھٹے پر پانی کا قطرہ گرایا پر ندوں نے ندات کیا کہ تیرے اس جو پی دالے قطرے کے ان کہ تیں بچھا تو نہیں سکتی مگر اللہ تعالی کا تر گراست ہوں۔ کے خلیل کی تائید میں ایک قطرہ پانی کا تو گراسکتی ہوں۔

فرمایا و مَدَّینُهُ اور ہم نے ان کونجات دی و کُوطًا إِلَی الّارُضِ الَّتِی ہُو کُنا فِی اللّارُضِ الَّتِی ہُو کُنا فِی اللّارُضِ الَّتِی ہُو کُنا فِی اللّارُضِ اللّٰہ کُونی جوان کے سکے بھیج تھاس زمین کی طرف جس فیکھا کی ملک فیکھی جوان کے سکے بھیج تھاس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی جہان والوں کے لیے۔اس زمین سے مرادشام کا علاقہ ہے۔اس وقت اردن ، لبنان ،موجودہ شام اور اسرائیل بیرسارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔اب ان باطل

المر (دالمنان

قوق نے اس و اس کو ایس کا سے کردیا ہے اور مسلمان مریرا اول کے داوں جس ایک دوسر سے

ار سے جس المح افر ت بحری ہے کہ وہ کا فروں کیسا جھاقوں کر سکتے ہیں محرا ہیں جس ل کرنہیں ویشہ سکتے ۔ اللہ تھائی ان کو بجھ عطافر مائے ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف بجرت کرمے۔



## ووجننالة إشنق

وَيَعَغُوْبَ نَافِلُةٌ وَكُلُّ مِعَلَنَا صَلِيهِ اَنَ وَجَعَلْهُمُ أَلِمَةً وَيَعَلَنَا الْمَعْلِوْ الْمَعْلُوةِ

عَهُلُوْنَ بِهِ الْمُرَا وَأَوْمِ فِنَا الْمُعْلِمِ الْمَا الْمُعْلَقِ وَالْمَا الْمَعْلُوةِ

وَ الْمَنْ الْمُلْوَقِ وَكَالُوْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ

وَوَهُبُسنَا لَمُ اور بُحُثابِم فَ ابرائيم عليه السلام كو إست طبق اسحاق و يَعْفُون و اور برايك كو جَعَلْنا بنايا يع اور بينوب عليه السلام نافِلة انعام ش و تُحلّا اور برايك كو جَعَلْنا بنايا يهم الله و منطبح من نيك و جَعَلْناهُمُ اور بم في بنايا ان كو اَ فِيمَة بينوا يُهُدُونَ بِنَايا ان كو اَ فِيمَة بينوا يُهُدُونَ بِنَايا ان كو اَ فِيمَة بينوا يُهُدُونَ بِنَايا ان كو المراف فِيمَ المحتمل المراف والمراف فِيمَ المحتمل المحتمل المراف والمحتمل والمحتمل المراف والمحتمل المحتمل المحتمل والمحتمل والمحتمل المحتمل والمحتمل والمحتمل والمحتمل والمحتمل والمحتمل والمحتمل والمحتمل والمحتمل والمحتمل المحتمل المحتملة المحتمل المحتملة المحتمل ال

حُكُمًا ديابهم نِهُ عَلَمًا أورعكم وَّنَجُّينَـٰهُ أورنجات دى بهم نے ان كو مِنَ الْقَوْيَةِ السِّبِسِي ہے الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبِّئِتُ جَسَ كَ بِاشْنِدے برے عَمَلَ كُرِيِّ يَتِي إِنَّهُمُ بِينِكُ وهِ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ برى تُومِ تِصْ فَسِيقِيُنَ نافر مان وَ اَدُخَلُنُهُ اور دِاخل كياجم نے لوط عليه السلام كو فِي رَحْمَةِ مَا يَن رحمت میں إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بِيَنِكُ وه نَكُول أَمِين سے تھے وَ نُوْحُا اور نُوحَ عليه السلام كو إذْ فَادْى جَلْ أَوْتَ الله فِي إِلَا مِنْ قَبْلُ الله عِيكِ فَاسْتَجَسُنَا لَـهُ يس م نے قبول كيااس كى وعاكو فَن جُينه له پس م نے نجات دى اس كو و أهله اوراس کے گھروالوں کو مِنَ الْکُونِ الْعَظِیْم بِرُی پِرِیثًا ٹی سے وَ نَصَوُنَهُ اور ہم نے مددی اس کی مِنَ الْقَوْم الَّذِيْنَ اسْ قُوم كے مقاللے مِن كَذَّبُوْا بالنينا جنهول في حفالا يا مارى آينون كو إنَّهُمْ كَانُوا بينك وهُمَّى قَوْمَ سَوَّءِ برى توم فَأَغُرَ قُنهُمُ أَجُمَعِينَ لِينَ بِم نَے ان سب كوغرق كرديا۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اوپر سے چلا آرہا ہے۔کل آپ حضرات نے تفصیل سے سنا کہ ان ظالموں نے جب ابراہیم علیہ السلام کوآگ کے الاؤیس و الاتو اللہ تعالی نے آگ کو تھم دیا وہ گل وگزار ہوگی۔اللہ تعالی نے اس کو باغ و بہار بنا دیا آگ نے صرف رسیاں جلا کمیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ جب آگ سے باہر تشریف لائے تو والد نے کہا نیعم الو ب و بُھک یَا اِبْرَ اهِیْمُ "اے ابراہیم آپ کارب بہت اچھا ہے۔ "گردھ انہیں چھوڑا،ایمان نہیں لایا۔ پھرابراہیم علیہ السلام این المیہ محتر مہدت اجھا ہے۔ "گردھ میں السلام اور بھتے لوط علیہ السلام کے ہمراہ یہاں سے شام ہجرت کر گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتے لوط علیہ السلام کے ہمراہ یہاں سے شام ہجرت کر گئے۔

رائے میں بیداقعہ بھی پیش آیا کہ ایک ظالم بادشاہ نے بی بی بر ہاتھ ڈالنا چاہا گررب تعالی نے اس کو کامیابی نہ دی۔ آخر بیفیر کی بیوی تھی بلکہ اس نے اپنے پاس سے ایک لونڈی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابرا جم علیہ السلام کو دی جن کے بطن سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام بیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی کے انعامات:

الوَاسِ مِقَامِ بِرَارِشَادِ عِ وَوَهَبُنَا لَـهُ اِسْحُقَ وَ يَعْقُوبُ نَافِلَةُ اور بَحْثَابُم نے ابراہیم علیہ السلام کواسحاق اور لیعقوب علیما السلام ہوتا انعام میں۔عربی زبان میں نَسافِ لَلَا كَمِعنى زيادتى كيمي آتے ہيں۔ اور نغلوں كُفل اسى ليے كہتے ہيں كه وو فرضوں ے زائد ہوئے ہیں۔ تو ابر اہیم علیہ السلام نے اولا دیا تکی رب تعالیٰ نے ان کواولا دیجی وی اور ان کی زندگی میں بوتا بھی دیا اور اسحاق علیہ السلام اس بیوی سے ہوئے جسکو اولا د کی امید بھی نہیں تھی ۔ سورہ ہودآ بت نمبر ۲ علی ہے کہ جب حضرت جرائیل علیہ السلام نے خوشخرى سنائى توحفرت ساره عليها السلام كين آليس يسويسكتسى ءَ ألِلْ وَأَ مَساعَ بَحُورُ وُ هُلُهُ السَّعُلِي شَيْخًا إِنَّ هِلْذَا لَشَيءٌ عَجِيبٌ " لِإِسْ السَّوسِ جَهُ يركيا مِن بجرجنول كي حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور بیرمیرا خاوند بوڑھا ہے بیٹیک البتہ ریتو عجیب بات ہے۔میری عمر نتا نو بسال ہے اور میرے خاوند کی عمر ایک سوہیں سال ہے۔ اللہ تعالی کے فرشتے نے كَمِا أَتَهُ عَجِبِينَ مِنُ أَمُو اللَّهِ " كَياآبِ تَعِبِ كُنَّى بِينِ اللَّهُ تَعَالَى كَمْ مِيرٍ " توالله تعالى نے بیٹا بھی دیااور بوتا بھی دیا و ٹکلا جَعَلْنَا صْلِحِیْنَ اور ہراکیک کوبتایا ہم نے نیک۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہیں پیغمبر ہے زیادہ کون نیک ہوسکتا ہے۔ یعقوب علیہ

#### السلام بھی پیغیر ہیں بھران کے بیٹے بوسف علیہ السلام بھی پیغیر ہیں۔ این خانہ ہمدآ فاب است

وَجَعَلُنَهُمْ اَ فِمَةُ اورہم نے بنایاان کوامام اور پایٹوا یُھُدُوُنَ بِاَمُوِمَا وہ راہنمائی کرتے تھ ہمارے تھم کے مطابق اپنے حق میں نیک اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ دوسروں کے اصلاح کی فکر کرنا جا ہیے :

دیکھو! بیشک خود نیک ہونا ہری بات ہے لیکن حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت المائد في الله بن وخطاب كري فرمايا لأن يُهُدِي اللَّهُ بكَ رَجُلاً وَاحِدًا حَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّهَمِ "ياور كهوا آپ كى وجه ايك آدى كوجى بدايت نعيب موجائ تومرخ رنگ کے اونوں سے آپ کے سلیے بہتر ہے۔ الیمیٰ عرب میں سرخ رنگ کے جتنے بھی تیتی اونٹ ہیں ان سب کوتم معدقہ کر دونو اتنا ٹواب نہیں ملے گا جتنا ایک مخص کے بدايت يافته موت كالفي اجرامل رئي تفي تملغ والى وه بم جمور بين إلى الله تعالى جزائ جرمطافر مائة مولانا محرائيات كوانبول في هوسة موسة موسط سليك كودوباره زنده كر دیا۔الحد للہ اس وقت بوری دنیا من تبلینی ساتھی موجود ہیں ہم سب کونکر کرنی جا ہے۔ پہلے اسين كمر يحد افراد كى اصلاح كرنے كى محراسية محلے اور برادرى كى اور بيان محموك بيقكر مرف مواوی نے کرنی ہاورہم مزے کرتے رہیں۔سب کو اگرمند ہونا جا ہے۔اللد تعالی سَرُوْلَهُ إِنْكُنْكُمْ خَيْسَ أَمَّةٍ أَخْسَ جَستُ لِسَلْنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنتعج "متم ببترين امت بوتهيس لوكول كي بيداكيا كياب ينكى كالمحم كرت بواور برائی ہے منع کرتے ہو۔"فر مایا کہ ہم نے ان کو چیٹوا بنایا راہنمائی کرتے تھے ہارے تھم كمطابق وَأَوْحَيْنَا إلَيْهِمْ فِعُلَ الْبَعِيْراتِ اورجم في كابراجيم عليه السلام،

ا**سحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام اوراو يرموي عليه السلام كالجعي ذكر مواہر، كي طرف** التحكام كرنى وإقبام المصلوة اورنمازقام كرنى وإيتآء الزكوة اورذكوة ادا کرنے کی۔ بیاللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کوخطاب کر کےان کی امتوں کوسبق دیا ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے اورموت وحیات کا سلسلہ اللہ تعالی نے ای لیے بنایا ہے تا کہ وہ تمہارا امتحان ك خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبُلُوكُمُ اَ يُكُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً [ المك ٢٩] " (ربّ تعالیٰ نے موت کو پیدا فر مایا اور زندگی بنائی تا کہتمہارا امتحان لے کہتم بیس ہے کون ایجھے کام کرتاہے۔''ہرآ دمی کو پیعزم کر لینا جاہیے حتی الوسع جو ٹیکی میری تو فق میں ہوگی وہ نہیں جھوڑوں گا اور برائی نہیں کرون گا۔ بیا ختیاری چیز ہے۔ جتناکس کے اختیار میں ہے اتنا كرے۔ايمان كے بعد تمام عبادتوں ميں نماز سر فبرست ہے تيامت والے دن اللہ تعالی کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور قر آن یاک میں آتا ہے دوزخی لوگ اَیک دوسرے سے پوچھیں محے مَا سَلَکٹٹم فِیْ مَنْفَر [سورۃ المدثر ] وحمہیں دوزخ میں مس چزنے ڈالا ہے۔' وہ کہیں کے لَسمُ نکُ مِسنَ الْمُحَسِلَيْنَ ''ہم تماز پڑھنے والوں میں سے نیں ہے۔ ''تو پہلا جرم یہ بتلا تیں کے کہ ہم نماز نبیس بڑھتے تھے۔ نماز ایک الی عباوت ہے جوتمام عباوتوں کا مجموعہ ہے۔ بدنی ، پالی ، زبانی سب اس میں آ جاتی ہیں اورنماز كي بغيراسلام كاكوئى تصورتيس ب السطسائوة عِمَادُ الدُّين "نماز دين كاستون ہے۔ استون کے بغیر ممارت کمڑی میں ہوسکتی ۔ سحاب کرام دائے میں کہ ہم موس اور کا فر کے درمیان فر**ق مرک نماز ہے بھتے ہتے۔** یہ حتا ہے تو موس ہے نبیس یہ حتا تو کا فر

فرمایا ہم نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف دحی جیجی اچھے کام کرنے کی ، نماز

قائم کرنے کی ذکو قادا کرنے کی و کائوا کنا عبدین اور تھے وہ ہاری عبادت کرنے والے۔ ہارے علاوہ کی کی عبادت نہیں کرتے تھے وَ لُوطًا ا تَبُنهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور الله کودیا ہم نے تھم اور علم حظم سے مراد ہے کہ ہم نے ان کو نی بنایا اور تھم دیا کہ لوط علیہ السلام کودیا ہم نے تھم اور علم عطافر مایا جوان کی شان کے لائق اور مناسب تھا و تنجینه فی من الْقَوْیَةِ اور ہم نے ان کونجات دی اس سی الیسی سے الّتِی کی انت تہ تعمل الْخَدِیث جس کے باشندے ہرے کام کرتے تھے۔

ہم جنسی کے مرض کی ابتدا:

اس بین کا نام سدوم تھا۔ یہ اس علاقے کی بڑی بستی تھی اور اس کی کائی آبادی تھی اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ اس بستی کے دہنے والے پہلے جم میں اس گناہ کے کہوہ مروول کے ساتھ شہوت رائی کرنے تھے۔ سورہ عنہوت آبت نمبر ۲۸ میں ہے ما مسبقہ کھی آخیہ میں آلعلکی آب حیائی کے ساتھ تھی میں آب جیائی کے ساتھ تھی سند کی اس بے حیائی کے ساتھ تم کے سبلے کی آبی نے جہان والوں میں ہے۔ 'نہ بوڑھے کود کھتے تھے نہ جوان نہ بچکو۔ کور آڑاتے ، آبک ووسر سے پہنچر چھنگتے ، آبک ووسر سے پر تھوکنا، گوز بازی بعنی موا خارج کی رائے اور اور کی کور آڑاتے ، آبک ووسر سے پر تھوکنا، گوز بازی بعنی موا خارج کرنے کا مقابلہ کرنا کہ کس کا دھاکا زیادہ ہوتا ہے۔ تف ملے پُنٹ الگر منساب ہے الگلیوں کے ناخوں کورنگنا، جیسے آج کل ناخن پالش لگاتے ہیں۔ یہ تمام جرائم ان میں تھے۔ حضرت لوط ناخوں کورنگنا ، جیسے آج کل ناخن پالش لگاتے ہیں۔ یہ تمام جرائم ان میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھا یا مگر وہ بازئیس آئے۔ جب کوئی آدی ضد پراڑ جائے تو اس کو کئی بات سمجھنیس آئی۔ اللہ تقائی کی طرف سے اس تو م پر چارشم کا عذاب آیا۔

ان کی آتھوں کی بیتائی ختم کردی گئی۔ سورة القمر میں ہے فطکم سنا اُغینَهُمُ " مم

نے مٹاویں ان کی آئکھیں۔'' پھران کےسروں پر پتھر برسائے ، پھرائیں ڈراؤنی آ واز آئی

كدان كے كلیج بحث محتے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے سارے علاقے كوپَر براٹھا كرالٹا ويا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا [سورة بهود:٨٢]" بم نے كرديا اوپروالے جھے كو نيچے" الله ِ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات ہمارے سامنے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ جن جرائم کی وجہ سے دہ قومیں تباہ ہوئی ہیں ہم ان سے چے جائیں ۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ جو گناہ اکیک ایک قوم کرتی تھی وہ سارے اس قوم میں موجود ہیں۔ دفعتاً ہلاک نہ ہونے کی مجہ أنخضرت الله كاب ورندان من ايك ايك عيب تها بهار به اندر سار ح عيب مي \_ قرمايا إنَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِيْنَ بِيَتُكُوه برى توم تَصْافرمان وَادْخَلُنَهُ فِي رَحُمَةِمَا اورواخل كيابم في لوط عليه السلام توايي رحمت من إنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بيتك وه نیکوں میں سے تھے۔حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں بعض روایات میں تین کا بھی ذكرآتاب وحضرت لوط عليه السلام كى بيوى في ان كاساته فيين ديا بينيال مومن تعين اور چنداورمومن تھے اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ آب یہاں سے چلیں جا کیں ہم نے اس علاقے کوالٹ کر پھینک دیناہے۔

وَنُوْحًا إِذْ نَادَ ی مِنْ قَبُلُ اورنوح علیه السلام کوہم نے نجات دی جب پکارااس
نے اس سے پہلے ۔ حضرت نوح علیه السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیه السلام ، اسحاق علیه السلام ، نیعقوب علیه السلام ، لوط علیه السلام سے پہلے ہے ۔ حضرت نوح علیه السلام نے ساڑھے نوسوسال قوم کووعظ ، تبلیغ کی ۔ والی کو ، رات کو ، کھلے لفظوں میں ، جہت پر چڑھ کر اعلان کیا یافقوں میں ، جہت پر چڑھ کر اعلان کیا یافقو م اعبد و اللّه مَا لَکُمُ مِنُ اللّهِ عَیْرُهُ آ اعراف : ۵۹] ' اے میری قوم! علادت کر وائٹد تعالی کی اس کے سواتم اداکوئی معبود نہیں ہے ۔ ' اور پوشیدہ طور پر نیمی تو حید کی وقوت دی لیمن ایک ایک کے کان میں کہا اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں کی وقوت دی لیمنی ایک ایک کیک وائٹ نہیں کی وقوت دی لیمنی ایک ایک کے کان میں کہا اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں

لعر وعبدو

حعرت نورج عليه السلام برايمان لاسف والول كي تعداد

سور و فرح من پوری تعمیل موجود ہے سورہ ہودا بیت نمبر سیس ہے و مَا امْنَ مَعَهُ إِلاَّ فَلِيْلٌ " اور نیس ایمان اللہ ان ان کے ساتھ کر بہت تھوڑے۔ " بعض تغیروں بن ایمان اللہ بینا اللہ بینا

 الإليآء قدم پرچلواور كافرقومول كيطريقي ندايناؤ

 والے سے وَعَلَّمُنَ لُهُ اور ہم نِ تعلیم دی ان کو صنعَة بنانے کی لَبُوسِ زره لُکُمُ تہارے لیے اِنْسُحُمُ تہاری اِنْ مِن بَاسِحُمُ تہاری اِنْ مِن بَاسِحُمُ تہاری اِنْ مِن فَهَلُ اَنْتُمُ شَا کِوُونَ پِس کیا تم شکراداکرتے ہو وَ اِلسَلَیْمُن الرِیْحَ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مخرکیا ہواکو عَاصِفَة بِن تیز چلی تی اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مخرکیا ہواکو عَاصِفَة بِن تیز چلی تی تخری بَامُرِ قَ چلی تی ان کے تھم سے اِلَی الْاَدُ صِ الَّتِی اس زمین کی طرف بَسُورِ کُنا فِیْهَا جس مِن ہم تے برکت رکھی ہے و کُنا بِکُلِ شَیْءِ علیمین اور ہم جریز کوجائے والے ہیں وَمِنَ الشَّینِ طِینُو اور جنات میں سے ہم نے تالی کے مَنُ وہ یَعُونُ وَالے ہِی وَمِنَ الشَّینِ اور جنات میں سے ہم نے تالی کے مَنُ وہ یَعُونُ وَ وَلَمُ اللَّهُ مُوفِولُ اِنْ کے عَدان کے لیے وَیَعُمَلُونَ عَمَلاً اور عَمَالُ کَ عَمَالُونَ عَمَلاً اور عَمَالُ کَ عَدَالُ کَ مِنْ وہ یَعُونُ اَلَ مُنْ حَفِظِیْنَ اور عَمَالُ کَ عَمَالُونَ عَمَلاً اور عَمَالُ کَ عَمَالُونَ عَمَلاً اور عَمَالُ کَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ کَ مَنُ وہ یَعُونُ اِن کے عَلاوہ وَ کُنَا لَهُمُ حَفِظِیْنَ اور عَمَالُ کَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُونَ عَمَالُ کَ عَمَالُونَ عَمَالُ اللَّا عَمِی اِن کے عَمَالُ کَ عَمَالُ کَ عَمَالُ اللَّا مَالُونَ عَمَالُ کَ عَمَالُ کَ عَمَالُ اللَّالِ مِنْ کُمُونَ اللَّالِیْ مِی اِن کے عَمَالُ کُ کُونَ ذَلِکَ اس کے علاوہ وَ کُنَا اللَّا لَهُ مُ اللَّالِ اللَّالَالِ مِی اللَّالَیْ کُونَ ذَلِکَ اس کے علاوہ وَ کُنَا اللَّالَ کُنا اللَّالَٰ کُونَ ذَلِکُ اس کے علاوہ وَ کُونَ اللَّالَ کُلُونَ اللَّالَالِ کُلُونَ اللَّالِ کُنَا وَلَالُونَ اللَّالِ کُلُونَ الْسُولُ کُلُونَ اللَّالَالَالِ کُلُونَ اللَّالَٰ کُلُونَ اللَّالِیْ کُونَ الْسُولُ کُلُونَ اللَّالِیٰ کُلُونَ اللَّالَٰ کُلُونَ اللَّالِیٰ کُلُونَ اللَّالَالَ کُلُونَ اللَّالِ کُلُونَ اللَّالَالَ کُلُونَ اللَّالَٰ کُلُونَ اللَّالِ کُلُونَ اللَّالِیْ کُلُونَ الْکُلُونَ الْکُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ الْکُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ اللَّال

شرعى طور بروكيل كى كوئى ضرورت نبيس:

حضرت داؤد علیہ الصل ق والسلام خلیفۃ اللہ فی الارض کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فر مائی اورز بور کتاب عطا فر مائی حضرت داؤد علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے۔ان میں سے ایک بیغیر حضرت سلیمان علیہ السلام سفے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا بادشاہ بنایا۔ ایک دن اپنی عدالت میں فصل خصومات یعنی مقد مات سفنے کے لیے بیٹے ہوئے تھے کہ بچھ لوگ پریشان ہوکر آئے۔اس زمانے میں جوں اور قاضوں کیساتھ براد راست گفتگو ہوئے تھی ۔ آئ وکیل کے بغیر نج کیساتھ گفتگو نہیں کر سکتے اور اسلامی قانون کے مطابق تمہیں جج کو ملنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں!اگر تم

مناسب مجھو کہ اپنے مقدے کی اچھی طرح ہیروی نہیں کر سکتے یا جج اور قامنی کی زبان تم نہیں جانتے تو مخبائش ہے کہ اپناو کیل مقرر کرلوور نہ تہیں شرکی طور پر کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی درخواست دینے کے لیے کسی کورٹ فیس فکٹ کی ضرورت ہے۔ آج تو تو اپنامقد مہاڑنے کا حال ہی کوئی نہیں ہے۔

تو خیر کچھلوگ اینا مقدمہ لے کر حعزت داؤ دعلیہ السلام کی عدالت ہیں آئے۔ کہنے گلے حضرت! ہم نے بڑی محنت کیساتھ کھیتی کاشت کی ،اس کی گوڈی ( علائی ) کی ، یانی لگایااور اس محیتی کے علاوہ عالم اسباب میں ہمارا اور کوئی گزر اوقات بھی نہیں ہے۔ اور حارے مسائیوں کی بے شار جھیڑ بکریاں رات کو بین جایزیں اور صفایا کر دیا۔ حضرت! بیتک خودتشریف لے جا کرمعاینه کرلیں یا ایتانمائندہ بھیج کر تحقیق کر ٹیس ہمارا ہوا نقصان ہوا ہے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام نے تحقیق کی تو واقعنا بات ٹھیک تھی دوسر ے لوگوں کی تھیتیاں بڑی او بچی او بچی تھیں اور ان کے ہاں ایک بودا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بچھ بجھدارآ دمیوں سے جو کھیتی کے ن کوجانتے تنے مشورہ کیاان کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ مثال کے طور پرانہوں نے بتایا کہان کا یا نے برار کا نقصان ہواہے منٹی کوفر مایا کہ کھے لومری کا پانچ ہزار کا نقصان ہواہے بھیر بر بوں والوں ہے بوجھا کہتم نفتد کی صورت میں ان گاہ نقصان ادا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہارے یاس تو صرف یہی رپوڑ ہے۔ جب رپوڑ کی قیم**ت لگائی تو بھی یا نجے ہزار بنتی تھی۔ فر** مایا یہ بھیٹر بکریاں تھیتی والے کے حوالے کر دو۔ یہ فیملدستادیا معفرت سلیمان علیه السلام بھی مقدمہ سن رہے تھے الله تعالی نے ان کے ول من القاوكيا - كين كاباجي إين بمن بمي كوئي بات كرسكن مون؟ فرمايا كيون نبين إ كين الله ا بھی کین کی جڑیں موجود ہیں بیر بوڑ والے کے حوالے کرووہ اس کو یانی دے ، گوڈی

ŧ

کرے، اس کی حفاظت کریں اور ان کاریوز کھیتی والے کے حوالے کردیں وہ ان کا وودھ نکال نکال کر پیس ۔ جب کھیتی جوان ہوجائے تو کھیتی کھیتی والوں کے حوالے کردی جائے اور ریوڑ ریوڑ والوں کے حوالے کر دیا جائے ۔ ندان کا نقصان ہو اور ندان کا نقصان ہو۔ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں و دَاؤ دَ وَ مُسلَیْهُ مِنْ اور آپ ذکر کریں وا وُوعلیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا اِذْ یَحْکُمنِ فِی الْحَوْثِ جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں اِذْ نَفَشَتُ فِیْهِ عَنْهُ الْقُوْم جس وقت رات کو جائے ہیں اس کیا گھیتی کے بارے میں اِذْ نَفَشَتُ فِیْهِ عَنْهُ الْقُوْم جس وقت رات کو جائے ہیں اس کیا گھیتی کے بارے میں اِذْ نَفَشَتُ فِیْهِ عَنْهُ اللّٰهِ لِینَ اور تھے ہم ان کے فیصلے کے گواہ میں ایک قوم کی بھیٹر بحریاں و تکنیا (نے کھی ہم شہدین اور تھے ہم ان کے فیصلے کے گواہ میں ایک قوم کی بھیٹر بحریاں و تکنیا (نے کھی ہم منام سلیمان علیہ السلام کو حضرت واوُ وعلیہ السلام کا فیصلہ بھی جن تھا۔ السلام کا فیصلہ بھی جن تھا۔

معصوموں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے تو اماموں کی رائے میں کیوں نہیں ہوسکتا:

اس سے معلوم ہوا کہ معصوموں کے نیصلے میں بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔ کیونکہ دونوں پیغیبر ہیں اور پیغیبر معصوم ہوتا ہے۔ نو جب معصوموں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے اور دونوں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ اور دونوں کی رائے شخ ہے ایک کی زیادہ سجے ہے اور ایک کی اس سے ذرا کم یہ تو اہاموں کی رائے میں اختلاف کیوں نہیں ہوسکتا جب کہ ہم اہاموں اور جمہتدین کو معصوم بھی نہیں سمجھتے ۔ بات ہے ایمہ جمہتدین کی جو واقعتا مجہتد ہیں۔ ویسے کوئی یو نہی اعتراض کرے تو اس کی بات ہم نہیں کرتے ۔ البندا انکہ جمہتدین کے فیصلے اپنی اپنی جگہ تھے ہیں، خابت ہیں چا ہے کی بات ہم نہیں کرتے ۔ البندا انکہ جمہتدین کے فیصلے اپنی اپنی جگہ تھے ہیں، خابت ہیں چا ہے ایک دوسرے سے مکراتے کیوں نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمہتد سے ملطی بھی ہو ایک دوسرے سے مکراتے کیوں نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمہتد سے ملطی بھی ہو جائے تو پھر بھی رب تعالی اس کو اجر دے گا اور اگر شجے بات کو بینج گیا تو دو ہر ااجر لے گا۔ تو

رائے كا ختلاف موسكتا ہے۔

## و بنی مجلس کی فضیلت :

بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے جہاں کوئی اچھی مجلس ہوتی ہے مثلاً قرآن پاک کے درس کی مجلس ہے، حدیث شریف کے درس کی مجلس ہے، کہیں دین کی باتیں ہورہی ہوتی ہیں ،اللہ تعالیٰ کا ذکر ہور ہا ہے،غرض کہ جو بھی نیکی کی مجلس ہو وہاں پر فرشتوں نے ان لوگوں کے سروں سے لے کرآ سان تک فضا کو گھیرا ہوتا ہے پھراللہ تعالیٰ کو جا كرسناتے ہيں حالانكہ اللہ تعالی كوسب يجه معلوم ہيں۔اللہ تعالی فرشتوں سے يو جھتے ہيں كَيْفَ تَوْكُتُهُ عِبَادِي "ميري بندول كوتم في صال مين چور اب-" كيتم بين اے پر در دگار! آپ کی رضا کے لیے اکتھے ہوئے تھے آپ کے دین کی باتیں اور احکام سنتے سے ۔رب تعالی فرماتے ہیں فرشتو! مواه ہوجاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ان میں ہے ایک فرشتہ کہتا ہے اے پروردگار! ایک آ دی بخشنے کے قابل نہیں ہے وہ مجلس میں شریک نبیں تفااس کومجلس والوں میں ہے سی کے ساتھ کام تھا مثلاً جانی لینے آیا تھا یا کوئی پیغام ویے آیا تھایا کس سے کھے ہوجے کے لیے آیا تھا۔ اس فرشنے کی رائے تھی کہ اس کی جنشش نہیں ہونی جا ہیے۔ باقی فرشتوں کی رائے تھی کہ سب کی بخشش ہونی جا ہے۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ میں نے اس مجلس کی برکت سے سب کو بخش دیا۔ تو فرشتوں کی رائے میں أ اختلاف موجود ہے۔

بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک آ دمی نے ننانو سے قتل کیے بھرول میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بڑے گناہ کئے ہیں بڑا مجرم ہوں کسی عالم سے مسئلہ پوچھوں کہ میرے لیے تو بہ کی کوئی صورت ہے؟ اس کو بتلایا گیا کہ فلال گاؤں

میں ایک بہت بڑے عالم بیں اُن ہے جا کرمسکلہ یوچھو۔ان کے یاس گیاا در کہنے لگا میں نانوے آدمیوں کا قاتل ہوں حل لی توجہ "کیامیرے لیے کوئی توبہ ہے؟"اس نے کہا کہ نانوے آومیوں کا تو قاتل ہے تیرے لئے توبہ کہاں ہے ہوگی؟ وہ جذباتی آدی تھا اس نے اس عالم بیا دری کوبھی قبل کر دیا اب سو بورے ہو گئے۔ پھر بوجیھا کہ اس علاقے میں کوئی عالم ہے جومیرا مسئلہ صل کر دے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں علاقے میں ایک بڑے یادری ہیں۔ادھرجاتے ہوئے راہتے میں فوت ہو گیا اور اس نے مرتے ہوئے بھی این آب كواس بستى كى طرف كلسينا - سارى شريف مين روايت ب عذاب والفرينة آكة كه ميسوآ دميون كا قاتل بي بم نے اس كو دوزخ بيس لے جانا بے ۔ اور رحمت والے فرشتے بھی آ مھے کہ بیتو بدکی نیت سے جارہا تھا ہم نے اس کو جنت میں لے جانا ہے۔ اب فرشنوں میں اختلاف ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہتم پیائش کرلو کہ تو ہے کے لیے جس گاؤں کی طرف جار ہاتھاا گروہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لے جائیں اورا گرجد ھرہے آیا ہے وہ سفر کم ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ پہائش ہوئی تو جدهر جارہا تھا اس طرف کی مسافت ایک ہائشت کم نکل فر مایار حمت کے فرشتے لے جائیں۔ دیکھو! اِختلاف تومعموم فرشتوں کی رائے میں بھی ہوگیا البنة اس میں ایک بردا شکال ہے اور محدثین برے پریشان ہیں کہ سوآ دمیوں کا قاتل کیسے جنت میں چلا ممیا ؟ قتل تو ایک بھی بردا ممناہ ہے۔ شارح حدیث محدثین مفتها واس سلیلے میں بڑے پریشان میں۔ حافظ ابن مجرعسقلانی " نے جوآ خری بات فرمائی ہے وہ بیہ کہ اللہ تعالی اصحاب حقوق کے حقوق بیرے کردے گا ان کوراضی کر دے گا۔ کیونکہ حقوق العباد ضروری ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ راضی ہوتو پھرسب راضی ہیں وہ خودا نتظام کرے گا۔

### منكرين معجزات كي خرافات:

وہ لوگ جو جوزات اور کرامات کے مشکر ہیں ان کی خرافات بھی سن لو ۔ وہ کہتے ہیں کہ بات بھی کہ جب وا دُوعلیہ السلام پہاڑ کے دامن میں کھڑ ہو کہتے تصبحان اللہ! تو پہاڑ وں سے جو واپسی آ واز آتی ہے جس کوصدائے بازگشت کہتے ہیں یہ پہاڑ وں کی شیخ تھی ۔ بھی!اگر ریمعنی ہوتو پھر سَسْتُونُ فَا کا کیامعنی ہے کہ ہم نے مخر کے داوُ دعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ؟اگران کی بات مان کی جائے تو پھر تو میر ہے جیسا گنہگار، بلغم کا مارا ہوا بھی ہماڑ کے دامن میں جا کر کہے ہوان اللہ! تو واپسی کی آ واز آئے گی ۔ پھر واوُ دعلیہ السلام کی ہماتھ ہی ہوئی ہو تو اور پر ندے بھی ہم نے مخر کیے ۔ پر ندے بھی داوُ دعلیہ السلام کے ساتھ ہی ہوئی ہو تو اور پر ندے بھی ہم نے مخر کیے ۔ پر ندے بھی داوُ دعلیہ السلام کے ساتھ ہو تا اللہ المحمد تھے جو ان کے آس پاس ہوتے تھے ۔ رب السلام کے ساتھ ہوان اللہ! المحمد للہ! پڑھتے تھے جو ان کے آس پاس ہوتے تھے ۔ رب تعالیٰ نے فر مایا ہے انکار نہ کرنا ، شک نہ کرنا کیوں؟ و شحنا فی کیا ضرورت تھی ؟ فر مایا تھے ۔ اگر آ واز ہی واپس آئی تھی تو رب تعالیٰ کو یہ الفاظ فر مانے کی کیا ضرورت تھی ؟ فر مایا سے ۔ اگر آ واز ہی واپس آئی تھی تو رب تعالیٰ کو یہ الفاظ فر مانے کی کیا ضرورت تھی ؟ فر مایا

وَعَلْمُنهُ صَنعَهَ لَبُوس لَكُمُ أورتم في الكُونيم وي زره بنان كي تهاري لے۔ لَـبُعوْسِ زرہ کو کہتے ہیں۔ لڑائی کے دفت او ہے کا جو کوٹ بینتے ہیں جس پر تیر آلوار ار بيس كرتى اورسر پرجونولى يہنتے بيل و ب كى اس كوخود كہتے بيں لِتُحصِنكُمُ تاكه وه زرو تہمیں بیائے مِّنُ مِسَامِیکُم تمہاری لڑائی میں۔میدان جُنگ میں زرہ پین لورتمن کا تیر، للوار نيز وتمهار بدن يراثر نبيس كركا فهل أنتسم شاكرون بس كياتم شكرادا كرت ہوائي رب كى نعمتوں كا حقيقت بيہ كدانسان برا ناشكرا ہے ديھو! انسان كى نبض چلتی ہےاوراس ہے دل حرکت کرتا ہے اور حیات باتی رہتی ہے۔ تو انسان اس نبض كے حركت كرنے كاشكر اوانبيل كرسكتا، سانس كاشكر اوانبيس كرسكتا \_ باقى رب تعالى كى نْعَوْلِ كَانُوشَارِي أَيْسِ بِ وَإِنْ تَعَقُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَهَا [ايراجيم:٣٣]"اور ا كرتم شار كروالله تعالى كى نعتول كوتوشار نبيس كرسكته فرمايا وَ لِلسُه لَيْهُ هَانَ البرِّيْحَ اور بهم فِي مَعْرِكِيا سليمان عليه السلام كے ليے ہواكو عَداصِفَة بوى تيز چلى تَنْ خُدى بامُوة چلتی تھی ان کے تھم کے ساتھ اِلَی الْاَدُضِ الَّینَ بِنُو کُنَا فِیُهَا الْ زَمِن کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔اب جوز انفین اور سمجے رو ہیں انہوں نے یہاں بھی تاویل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ انسلام کی بڑی بڑی کشتیاں تھیں تیز ہواان کو دھکیلتی ہوئی چلتی مقی ۔ سوال میہ ہے کہ وہ ہوا آج بھی چلتی ہے پہلے بھی چلتی تھی پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کے مسخر کرنے کا کیامعنی ہے؟ ان تاویلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تن یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیه السلام کا ایک برواتخت تفااس میں سیٹیں تقیس جیسے جہاز میں ہوتی ہیں الله تعالى كے حكم سے ہوا آتى تھى تخت كوا نھا كر بلنديوں برچلتى تھى اور جہاں تھم ہوتا تھاوہاں ركادي تقى - يهال عساصِفَة كالفظام تيزى كساته ورتيبيكوي باره من سوروس

میں دُخَاءً كالفظ ہے آہتہ چكتی تھی۔اس كی تطبیق بوں دیتے ہیں كہ مليمان عليه السلام كو جلدی ہوتی تھی تو تیز چلتی تھی اور اگر جلدی نہیں ہوتی تھی تو آ ہستہ چلتی تھی ۔ جیسے ریل گاڑیاں بسیں وغیرہ میں ڈرائیور تیز چلا کیں تو تیز چلتی ہیں آ ہستہ چلا کیں تو آ ہستہ چلتی ہیں مبحے لے کردوپیرتک ایک مینے کاسفر ہوتا تھا اور دوپیرے لے کرشام تک ایک مینے کا سنر مِن الله يسور وسيا آيت نمبر المن بغُدُوْهَا شَهُرٌ وَّدُوَاحُهَا شَهُرٌ " أَلَى كَا يَهِلَا يَهِم ایک ماه کی مسافت مطے کرتا تھااور پچھلا پہر بھی ایک ماہ کی۔' بینی لوگ طبعی طور پر ایک ماہ میں جتنا سفر کرتے ہیں مثلاً اُستُنحر ایک مقام ہے ایران میں دہاں سے کامل کا ایک مہینے کا سغرہے۔ توایک مہینے کاسفرضج ہے دو پہرتک ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہواکوان کے تابع کیا تھا وہ ان کے علم کے ساتھ چلتی تھی کسی شک ،شبہ کی مخبائش نہیں ہے۔ برکت والی زمین سے مرادشام کاعلاقہ ہے آج کاشام،اردن،لبنان،للطین اور جوعلاقہ اسرائیل کے یاس ہے یہ سارا شام بھی کہلاتا تھا اور کنعان بھی کہلاتا تھااب ان مغربی باطل قو توں نے اس کو ککڑے نکڑے کر دیا ہے کہ یہ آپس میں سرجوڈ کر بیٹھنے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں۔

وشمنان دین کی سازش:

یہ ایسی خبیث تو میں ہیں کہ حضرت مدنی " فرماتے ہے کہ اگر فضا میں دو پر ندے اور تے ہوں تو ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی برطانیہ کا ہاتھ ہوگا اور اگر سمندر میں دو محیلیاں لاتی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس شیطان کا ہاتھ ہوگا۔ وہ اسلام اور مسلمان کے نام ہے جلتے ہیں لیکن مسلمانوں کیساتھ ان کے مفاد بھی ہیں۔ تیل مسلمانوں کے پاس ہے ہوتا ان کے پاس ہے دنیا کا نصف سے زیادہ حصہ مسلمانوں کے پاس ہے جس میں ہرفتم کی پیدادار ہوتی ہے گرافسوں ہے کہ مسلمان ابھی تک سنجھ نے ہیں جی خفلت جس میں ہرفتم کی پیدادار ہوتی ہے گرافسوں ہے کہ مسلمان ابھی تک سنجھ نے ہیں جیں غفلت

کی نیندسوئے ہوئے ہیں۔ چین پاکستان سے دوسال بعد آزاد ہوا ہے اس نے ایٹم بم،
ہائیڈروجن بم بنالیے ہیں ہم فینکول میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی تک کوئی جہاز نہیں بنا
سکے ہم آپس میں اڑتے ہیں کو ٹھیاں بناتے ہیں وغیرہ۔ پبلک کے لیے پچونیں کرتے اپنے
پیٹ کیلئے کرتے ہیں۔ اپنی برادری ، عزیز رشتہ داروں کوخوب نواز تے ہیں ملک وقوم کے
لیے پچونیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و کُٹ بے کُلِ هئی و علیمین اور ہم ہر چیز کو جانے والے ہیں وَ مِنَ الشّہ بطین اور جتات میں ہے ہم نے تافع کے سلیمان علیہ السلام کے ، جتات پران کی حکم الی تھی مَن یَد عُم و صُون کَلَ جَوْدُو طرفگاتے تھے ان کے لیے سنڈر دول میں ، بران کی حکم الی تھی مَن یَد عُم و صُون کَلَ جَوْدُو طرفگاتے تھے ان کے لیے سنڈر دول میں ، دریاوں میں ہیر ہے اور موتی تکا لئے تھے و یَعُم لُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ اور مُل کرتے تھے ماں کے علاوہ عمارتی بنات کا کافی حصہ ہے ، فیل اس کے علاوہ عمارتی بناتے تھے ، مجدائصل کی تغیر میں جنات کا کافی حصہ ہے ، قلع بناتے تھے و کُٹ اللّه مُ طفظ بُن اور تھے ہم ان کے گران ہمیں بچھتے ہو کہ ہیں؟ یہ فیل بات نے جا کہ خات انسان کے تابع ہوگے ہم حفاظت کرنے والے تھے۔ انکار کی کوئی بات نہیں ہے۔



# وَالتُوْبِ إِذْ نَاذَى رَبُّهُ آلِنَّ

مَسَنِي الضُّرُ وَانْتَ ارْحَمُ اللهِ عِينَ فَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِنْ ضُرِ وَانَيْنَاهُ الْهُلَا وَمِثْلَهُ مُرَّعَمُهُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعِيدِينَ ﴿ وَاسْلِعِيْلَ وَادْيِنَى وَالسَّلِعِيْلَ وَادْيِنِينَ وَدَالْكُونِ الْمُؤْمِنِينَ فَوَالْسُلِعِيْلَ وَلَا يَنْ الطَّيْرِينَ فَوَادَ خَلَنْهُمْ فَى رَحْمَتِنَا وَ وَذَا النَّوْنِ إِذْذَهُ هَبَمُعَاضِاً فَظَنَّ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَوَالْمُعُونِ الْفُونِ الْذَذَهُ هَبَمُعَاضِاً فَظَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا لَا اللَّهُ وَمِنْ اللْعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا اللَّهُ اللْهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا اللْهُ اللْمُؤْمِنِينَا لَا اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا اللْهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا اللْهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا اللْهُ الْمُؤْمِنِينَا لَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِنِينَا لَا اللْهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا اللْهُ الْمُؤْمِنِينَا لَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا لَا اللْهُ وَالْمُؤْمِنَا اللْهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا اللْهُ اللْهُ وَالْمُؤْمِنَا اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّ

وَأَيُّوْبَ اوردَ كَرَ مِن الوب عليه السلام كا إِذْ نَدادًى وَبَّهُ مِن المُوْبَ عَلَيْهُ السَّرُ عَيْكَ مِحْكَ بَيْنَى مَسْنِى الطَّرُ عَيْكَ مِحْكَ بَيْنَى مَسْنِى الطَّرُ عَيْكَ مِحْكَ بَيْنَى مَسْنَى الطَّرُ عَيْكَ مِحْكَ بَيْنَى مَنْ اللَّهُ وَانْتَ عَبْنَا لَهُ الرَّحْمُ الرِّحِمِينَ اورا پس سے زیادہ رقم کرنے والے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ پس ہم نے قبول کی اس کی وعا فکھ شَفْنَا مَابِهِ مِنْ صُورٌ پس ہم نے دور کی جواس کی تکلیف تھی والا تکبیف اور ہم نے دستے ان کو اَهْلَهُ ان کے گھر کے افراد و مِن اللَّهِ مُن عَنْدِنَا رحمت وَدِی این کے ساتھ دَحْد مَدٌ مِن عَنْدِنَا رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے وَذِی کے دائی لِلْعَلِیدِینَ اور نصیحت ہے عبادت کرتے ہوئے والوں کے لیے وَاسْ سَمْ عِیْسَلُ اور ذَکر کریں اساعیل علیہ السلام کا میں اور اور کی کے اللّٰ میں اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ ال

وَإِذْرِيْسَ اورادريس عليه السلام كاوذَا الْكِفُل اورة والكفل عليه السلام كاتُكُلُّ عِنَ الْصِّبرِينَ سب كسب صبر كرف والول مين سي تق وَ اَدُخَ لَناهُمُ اور واطل كيابم في المُحمِّد الله عنه والمُحمِّد الله الله الله المُعلِّم مِن المُصْلِحِينَ بيتك وه نیکوں میں سے تھے وَ ذَاالمنُون اور مجھلی والے کا بھی ذکر کرو إذْ ذَهبَ جس وقت وه كيا مُعَاضِبًا ناراض بوكر فَظَنَّ لِين اس فِ خيال كيا أَنْ لَّنْ نَّقُدِرَ عَلَيْهِ بِرِكِهِمُ اس يَرْتَكُن لِمِينَ كُرِين كَ فَنَاداى فِي الظُّلُمْتِ بِس يكارااس نِي اندهیروں میں اَنُ لَا إللهَ مِه كُنبيں ہے كوئى حاجت روااور مشكل كشا إلَّا أَنْتَ مُرآب، سُبُحنَک آپ کی ذات یاک ہے اِنّے کُنتُ مِنَ الظَّلِمِیْنَ بیٹک میں تھا ظالموں میں سے ف استَ جَبْنَا لَهُ پس ہم نے قبول کیااس کی وعاکو وَنَجُّينَاهُ مِنَ الْغَمِّ اورجم نِ نَجات وى اس كوير بيثانى سے وَكَذَالِكَ نُنجى الْمُونُ مِنِيْنَ اوراس طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔

حضرت ایوب علیه السلام کی اولا داور مال کا ذکر:

الله تعالیٰ سے برگزیدہ ویغیروں کا ذکراور حال چلا آر ہاہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کا فہرداؤ دعلیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ۔ اب ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے ان کا علاقہ ایشیائے کو چک ہے جواس وفت ترکوں کے پاس ہے ان کے والد محترم کا نام عیش تھا۔ ایوب بن عیش علیما انصلوٰ قد والسلام ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت ورسالت عطافر مائی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا ، مال و دولت ہے بھی نوازا۔ ''ایوب' مستقل کماب ہے بائیل میں ۔ سب میں تھری کے ہے کہ ان کو اللہ عنال کے سات کے ساتھ ساتھ دنیا ، مال و دولت ہے بھی نوازا۔ ''ایوب' مستقل کماب ہے بائیل میں ۔ سب اس میں تھری کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سات لا کے اور تین لاکیاں عطافر ما کیں ۔ سب

کے سب جوان ہوئے اور ان کی شادیاں کر دیں۔ ان کی اہلیہ محتر مدکانام تھا رحمت بنت فراثیم رحمہا اللہ تعالی ۔ تین ہرار اونٹ ہسات ہرار بھیڑ بکریاں ، پانچ سوجوڑی بیلوں کی ان کے پاس تھی بڑا راونٹ ہسات ہرار بھیڑ بکریاں ، پانچ سوجوڑی بیلوں کی ان کے پاس تھی بڑا مجیب شم کا منظر تھا نظر ہروفت جاری رہتا تھا ،مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا ،مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا ۔حضرت ابوب علیہ السلام ان کے سامنے دین کا سیحے نقشہ پیش فرماتے کہ تو حید کو قبول کرو رسانت اور قیامت کو شاہم کرو۔ وہ کھانا کھاتے ،تفریر سنتے۔

#### حضرت ايوب عليه السلام كاابتلا:

تغییروں میں بہت ساری با تیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک د فعہ ابوب علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں تجسے ہڑا مالدار کو گئیس ہے ۔ بعنی ایپے مال پرتھوڑ اسا ناز کیا بےرب تعالیٰ کو پہند نہ آیا رب تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کر دیا۔اور بدوجہ بھی کھی ہے کہ سی جگہ جارے تھے راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدو مانگی ان کوجلدی تھی چلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری وجہ بیات سے کہ ا یک دن ایوب علیهالسلام نے اپنے اہل خانہ کوفر مایا کہ بکری و بح کر کے بھونو ۔خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھٹا ؤ۔ پہلنے پڑ وسیوں کودینے کی عادت تھی اس دن بھول گئے اللہ تعالیٰ کو یہ پہند نه آیا۔ کوئی بھی وجہ ہویہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انا نیت پسندنہیں ہے ، فخر و ناز پسند نہیں ہے ، تواضع اور عاجزی پہند ہے۔ ایک دن ایبا ہوا کہ ایک لا کے نے سب بہن بهائيول كى دعوت كى دالدين سميت \_ والده رحمت بي بي رحمها الله اور والدايوب عليه السلام نے کہا کہ سارے مکان کو بند کر کے جانا مشکل ہے۔ بہت بروا مکان تھا کوئی کتابلا اندر نہ آ جائے تم سارے جا کر کھا کر فارغ ہوکرآ جاؤ پھر ہم جا کر کھالیں تھے ان شاءاللہ تعالیٰ۔ رب تعالیٰ کی قدرت کھا تا کھا رہے تھے کہ مکان گراسب ینچ آ کر دب کے مرکھے۔ بیٹے

بیٹمان ، داماد ، بہوئیں ، بڑے چھوٹے کوئی ایک بھی نہ بچا۔حضرت ابوب علیہ انسلام کے لیے بہت براصد مدتھا۔ دیکھو! آج گھریں ایک فردنوت ہوجائے تو کتناصد مہوتا ہے؟ آخروه بھی انسان تھےان کے گفن دفن کا انتظام کیاصدے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں ہے کہا بیہ مال ڈیمر تمہارا ہے اب مجھے ان کا کیا کرنا ہے۔ ملازموں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی غلط فائدہ اٹھایا کچھ ملازم لے گئے کچھ دوسر ہے لوگ لے گئے حتیٰ کہوہ وفت بھی آیا كه بي بي إلكمروں ميں جاكر كام كرتى اور روثى وغيره لے كرآتى - جہال ہروفت رَبَيْسَ بِكِتَى ہوں وہاں پیجال ہوجائے کہ کسی کے گھرجھاڑ و پھیر کرروٹی لائے بہت بڑاامتحان ہے۔ میہ هالت کتنا عرصه ربی؟ تبین سال ،سات سال ، تیره سال ادرانهاره سال بهی لکھے ہیں ۔ حافظ ابن حجرعسقلانی" بڑے بلندیائے کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف گوار انہیں کرسکتا۔ تمن، سات سال بھی کیا کم میں ؟ پہلے جولوگ آتے جاتے ، کھاتے اور موجھیں تر کر کے جاتے تصاب وہ قریب بھی نہیں لگتے۔ یہ دنیا کا وطیرہ ہے جب رب تعالی کسی کو مال ودولت وے تو سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں کہ میرابید شتہ ہے میرابید شنہ ہے۔ تریب کے قریب کوئی نیس آتا۔ یہاں بعض تغییروں میں کھاوتنی تکسی ہیں جو سی نیس کان کے بدن میں کیڑے رہے تھے، یہ تھااور وہ تھا یہ زی خرافات ہیں۔اللہ تعالی اینے پیغمبروں کوالیک بیاری ہے محفوظ رکھتا ہے جو**لوگوں کی نفر**ت کا سبب ہو۔کوئی پیغیبر مختابیس تھا، کا نانہیں تھا، کوئی کوڑھ والانہیں تھا۔البتہ جسم کےاندر در د، پیٹ در د، بخار ،صدمہ دغیرہ یہ چیزیں نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔

### حضرت ایوب علیه السلام کی باوفا بیوی کا ذکر:

بہر حال بی بی ابری و فا دارتھی ۔ محنت مشقت کر کے لائی خو دہمی کھائی ان کوہمی کھائی ان کوہمی کھائی ان کوہمی کھلائی اس نے ساتھ نہیں جھوڑا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ واپس گھر آ رہی تھی ایک جگہ بھی لگا ہوا تھا اس میں ایک جکیم کھڑا تھا لوگوں کو گولیاں اور پڑیاں دے رہا تھا یہ بھی جا کر کھڑی ہوگئیں اور کہا کہ میرا خاوند بیار ہے اور میر ہے پاس بیسہ دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہار حمت بی بی بنت فراشیم ۔ خاوند کا کیا نام ہے؟ ابوب بن عیش علیہ السلام ۔ کہنے لگائی بی! میں نے کوئی بیسے نہیں لینا یہ دوائی مفت لے جاؤ مگراتی بات کہد وینا کہ جکیم ابلیس لعین تھا۔ بی بی بیٹی این کہ کہ میں اینا کہ جو بینا کہ کہ دینا کہ دینا کہ کہ دینا کہ کہ دینا کہ کہ میں اینا کہ دینا کہ کہ دینا کہ کہ میں انہا کہ دینا کہ دینا کہ کہ میں انہا کہ دینا کہ کہ میں انہا کہ دینا کہ کہ میں انہا کہ دینا کہ دینا ہے شفا دی ہے۔ بیشر کیہ جملہ تھا اگر چہ اس کی تاویل ہو سکتی تھی کہ تامیم شفا کا سب بینا ہے شفا دی ہے۔ بیشر کیہ جملہ تھا اگر چہ اس کی تاویل ہو سکتی تھی کہ تھیم شفا کا سب بیا ہے شفا تو اللہ تعالی نے دی ہے۔

# والسي شفاأس سے نددوسراشافی پایا محکیموں کے بھی نسخوں پر هوالشانی لکھا پایا

پہلے جو مکیم تھے نبخہ لکھتے تھے تو کنارے پر حوالشافی کھتے تھے۔اب تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے بھی کم ہو گئے ہیں۔ بہر حال حضرت ایوب علیہ السلام کواس جملے پر عصمہ آیا کہ کہدویا حکیم نے شفاوی ہے۔فر مایا ہیں مجھے سولاٹھیاں مازوں گا اہلیس کواتنی جرائت ہوگئ ہے کہ وہ میرے ایمان پر ڈاکا ڈالنا ہے۔ یہ لاٹھیوں کا ذکر سورۃ میں ہے۔ایک دن رب تعالیٰ کی میرے ایمان پر ڈاکا ڈالنا ہے۔ یہ لاٹھیوں کا ذکر سورۃ میں ہے۔ایک دن رب تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا حضرت ایوب علیہ السلام کوفر مایا اُڈ کے حض بور جملے کے اپنے پاؤل کو زمین پر مارو ھلڈا مُنْفَسَل بَادِدٌ وَ شَوَاتِ [ص: ۲۰۱۰]" یہ ایک چشمہ ہے نہائے کے زمین پر مارو ھلڈا مُنْفَسَل بَادِدٌ وَ شَوَاتِ [ص: ۲۰۱۰]" یہ ایک چشمہ ہے نہائے کے

کے شنڈ ااور پینے کے لیے۔' حضرت ایوب علیہ السلام جوان کی طرح ہو گئے۔حضرت اور محت بی بی ارحمہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں کام کرکے واپس آئی تو پہچان نہ گی۔ کہنے گئی یہاں میرے بیار کمزور خاوند تھے۔ فر مایا میں ہی ہوں۔ بیوی نے کہا میرے ساتھ مسخرہ نہ کرومیں پیغیبر کی بیوی ہوں۔ فر مایا میں ہی ایوب پیغیبر ہوں اللہ تعالیٰ نے تندرتی دی ہے۔ پھر آ گے دور واپیش ہیں۔ ایک یہ کہاللہ تعالیٰ نے ای اولا دکوزندہ کیا اور استے بچے اور دیئے اور دیئے اور دیئے اور بینے میں اور بینے دی ہوں۔ بیم نہیں ہے۔

اور دوسری روایت بیہ کہ اللہ تعالی نے ان کوسخت دی پہلے سات بیٹے تھاب چودہ بیٹے عطافر مائے۔ نین بیٹیاں تھیں اب چودیدیں۔ حضرت ابوب علیہ السلام عسل کر رہی تھیں ، ڈھیرلگ گیا۔ ابوب علیہ السلام نے جلدی جلدی جلدی کپڑے سے نے بیٹنا شروع کیس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ واز آئی یَا آ یُون الله الله الله الله کے اللہ کہ اللہ کے ساتھ۔ '' کہنے گے اے آ اسک اُن اُن کے ساتھ۔ '' کہنے گے اے پروردگار! جب آپ ویے والے ہیں تو پھر میں کیوں نہ لوں ؟ یہ روایت بخاری شریف کی سے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ أَیْسُونِ إِذْ فَادِی رَبَّهُ اور ذَکر کریں ایوب علیہ السلام کا جس وقت پکارااس نے اپنے رب کو اَفِسی مَسَّنِی الْعَشْرُ بِیْک بچھے بَیْنی ہے تکلیف وَ اَنْسَ اُورَ مَ الرِّحِمُ الرِّحِمِیْنَ اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں فَاسُسَتَ جَبْنَا لَهُ پہر ہم نے جول کیا اس کی وعا فَ کَشَفُنَا مَابِهِ مِنْ طُورٍ پہر ہم نے دور کردیا اس کوجوان کو تکلیف تھی وَ الیکنی وَ الیکنی اور ہم نے دیے ان کوان کے گھرے افراد وَمِنْلَهُمْ مَعَهُمُ اور اس جی اور ہی ان کے ساتھ ۔ سات بیٹے پہلے تھے اب جودہ ہوگئے پہلے تین بیٹیاں اور ان جی اور ہی ان کے ساتھ ۔ سات بیٹے پہلے تھے اب جودہ ہوگئے پہلے تین بیٹیاں

تھیں اب چھ ہوگئیں رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رحت كرتے ہوئے الى طرف سے وَذِكُونى لِلْعنسدِيْنَ اورتقيحت ہے عبادت كرنے والوں كے ليے كہ جورب كے بجارى ہيں رب تعالی ان کوم دم نبیس کرتے۔ وَ إِسْمَعِيْلَ اور ذكر كري اساعيل عليه السلام كاجوفرزند تھے ابراہیم علیہ اسلام کے وَادریس اورادریس علیہ اسلام کا جونوح علیہ السلام کے یردادا يتص وَذَا الْكِفُلِ اور ذا الكفل عليه السلام كاذكركري جن كانام بشر تقااوروه الوب عليه السلام کے بیٹے تھے۔حضرت ابوب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کونبوت عطافر مائی اوران کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہستر (۷۰) پیغمبراینے اپنے علاقے سے بجرت كركان كے ياس ريتے تھے جن كوان كى ظالم قوموں نے نہيں چھوڑ ا تھا۔ انہوں نے ان کی کفالت کی تھی اس لیے ان کو ذ دالکفل کہا جا تا ہے ۔ نام بشر ابن ابوب بن عیش تَهَاد كُلَّ مِّنَ الْمُصْبِرِينَ بِيسب كسب مبركر في والله تَح وَادْخَ لُمُ اللَّهُمُ فِي رَحْهَ مَن الْصَلِحِيْنَ وَاصْ كَمِا إِي رَحْت مِن إِنَّهُمْ مِنَ الْصَلِحِيْنَ وَيَكُ وَهُ نَيُول ين سے تھے وَ ذَاالنُّون اور مح لي والے كام مى ذكركرو، يونس بن تى عليه الصلوة والسلام۔

حصرت بونس عليه السلام كاواقعه:

ملک عراق سے صوبہ موصل میں نیزواشہر تھا ایک لاکھ بیں بزار کے قریب آبادی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام نے سے بھیجا حمیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شادی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دولڑ کے عطافر مائے۔ ایک کی عمر آٹھ سال ہوگئی اور دوسر کے گیارہ سال کے قریب ۔ اتنی بڑی آبادی بیس سے ایک آوی نے بھی کلمہ نہ پڑھا ، ایک آوی جم کی میں سے ایک آوی نے بھی کلمہ نہ پڑھا ، ایک آوی بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تم پرعذاب نازل کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن وعظ کرتے ہوئے قرمایا اگرتم حق کو نازل کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن وعظ کرتے ہوئے قرمایا اگرتم حق کو

قبول نہیں کروں گے تو عذاب آئے گا۔ کسی نے بوجھا کتنے دنوں میں آئے گا۔ آگے مختلف ر دا بیتیں ہیں تنین دنوں میں ، حیالیس دنوں میں ، بید دنوں کی تعیمیٰ رب نتعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کی۔جس وقت دن قریب آنے لگے ہوی بیج لیے اور چل پڑے کہ ان لوگوں پر تو عذاب آنا ہی ہے ہم یہاں کیوں رہیں ۔اور بیفسیر بھی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی سے فقل کی گئی ہے کہ خیال ہوا کہ میری زبان سے تین کالفظ یا جالیس دنوں کالفظ نکلا ہےرب تعالیٰ تو میری زبان کا یا تبندنہیں ہے خدانخواستہا گر عذاب ندآ یا تو قوم مجھےشرمندہ کرے گی میں چلاہی جاؤں تو بہتر ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک قافلہ نظر آیا قافلے والوں نے کہا کہ یہ بی بی کون ہے کہاں لے جارہے ہو؟ فرمایا بیمیری بیوی ہے بیمیرے نیچے ہیں وہ زیادہ تھےان سے بیوی چھین لی۔ آ گے ایک نہر آگی ایک بیچے کونبر کے کنارے بٹھایا دوسرے کو کندھے پر بٹھایا کہاس کوعبور کرائے دوسرے کو ے جاؤں گا۔ نہر تیز چل رہی تھی درمیان میں ہنچے تو اُس بیجے کو بھیٹر یے نے اٹھا نیا جس کو کنارے بٹھا کر مجئے تنعے گھبرائے تو دوسرا بھی گر گیا۔ایک کو بھیٹریا نے گیا دوسرے کونہر ئے گئی بڑی کوشش کی تمر کا میاب نہ ہوئے ۔آ سے دریائے دجلیہ یا فرات تھا۔علامہ آلوی ّ فرات کانام لینتے ہیں کشتی لوگوں ہے بھری ہوئی تھی یہ بھی ساتھ سوار ہو گئے لوگوں کے ساتھ جارہے ہیں بچھ بچھ بین آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ کشتی تعوزی می چلی اور رک حقی ۔ ملاحوں نے کہا کہ جارا تجربہ ہے کہ جب کوئی غلام آتا ہے بھاگ کرآتا ہے تو کشتی نہیں چلتی ۔قرعہ اندازی ہوئی توان کا نام آیاان کو دریامیں گرادیا گیااور مچھٹی نے نگل لیا۔ کتنا عرصہ مچھلی کے پید میں رہے؟ تمن دن، دن دن، حالیس دن بھی لکھے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے مجھلی سے فر مایا یتمہاری خورا کم نہیں ہے بلکہ تمہارا پیٹ ان کے لیے جیل ہے۔

تو فرمايا آپ ذكركرين تجهلي واليكا إذُ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جس وفت وه كيا ناراض موكر فَظَنَّ لِسِ اس نے خیال كيا أَنْ لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ يه كهم اس يرتنكَى اورتخي نبيس كرس ك فَنَاداى فِي الظُّلُماتِ بِس يكارااس في الدهرول مين وي كل كي بيك كالدهرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا۔بعض فر ماتے ہیں کہ تیسرااندھیراباول کا تھااوربعض فریاتے ہیں تيسراا تدهيرارات كانقابة وان اندهيرون مين يكارا أنُ لَلهُ إِلْهُ وَلَهُ أَنْتَ مُسْبُحْنَكُ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ مِيكُنِّينِ مِيكَنِّينِ مِهِ كُولُ حاجبت روااورمشكل كشا، فرياورس، وتتكيرمكر آپ ہی ہیں ۔اے پروردگار! تیری ذات یاک ہے بیٹک میں ہی تھا ظالموں میں ہے کہ مجھے خطا ہوئی ہے کہ میں اپنی رائے ہے دن متعین کر کے چل پڑا آپ کی اجازت کے بغيربيميرى عَلْطَى عَيْ رسوره صفَّت آيت تمبر ١٣٨ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَسانَ مِنَ الْمُسَبِّجِيْنَ لَلَبِتُ فِي بَطُنِهَ إِلَى يَوُم يُبُعَثُونَ " لِي الربيات نه بوتي كهوه تبيح يرصفوالول مين ے ہوتے تو البتہ وہ تھبرتے مچھل کے بیٹ میں لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ''اس وعاکے بعد مچھلی نے ان کو کنارے پر ڈال دیا۔ ہل جل نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کدو کی بیل کو درخت بنادیا وہ ان پر چھا گیا ساہے کیا تا کہ دھوپ نہ لگے اوررب تعالیٰ کی قدرت که ایک ہرنی آتی ان کودودھ پلا جاتی تھی جسم میں قوت وطاقت آئی چل پڑے دیکھا تو ایک قافلہ آرہا ہے ان کے یاس ان کالڑ کا تھا۔ فر مایا بیلڑ کا میرا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس کے دارٹ کی تلاش میں تھے ہم نے اس کو بھیڑ ہے ہے چھیزا ہے۔ فر مایا میراایک اور بچه نهر میں بہہ گیا تھا۔انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک ڈیرا ہے ان کے پاس اس لا کے گیشکل کا ایک لڑ کا ہے۔انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی اس کا وارث مل جائے تو ہمارے پاس بھیج وینا۔ دہاں گئے تو دوسرا بچہ بھی مل گیا دونوں بچے ہل گئے ہوے خوش ہوئے۔ وہ قافے والے جنہوں نے ہوی چینی تھی دہ فرشتے تھےرب تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھاانہوں نے کہا کہ لویہ تہاری ہوی ہے اپنی امانت لے لوہم فرشتے ہیں ہمیں رب تعالیٰ کا حکم تھا۔ اِدھر یہ کاروائی ہوئی اُدھر تو م من حیث القوم سب نے تو ہی ، استغفار کیا ، مسلمان ہوگئے۔ اس شہر میں ایک آ دمی بھی بغیر کلمے کے ندر ہا۔ اس کے بعد و نیا کی تاریخ میں تین قومیں من حیث القوم مسلمان ہوئی ہیں ۔ پہلے عربی ، دوسر سے ترکی اور تاریخ میں تین قومیں من حیث القوم مسلمان ہوئی ہیں ۔ پہلے عربی ، دوسر سے ترکی اور تیسر سے افغانی عربی جب مسلمان ہوئے تو کوئی عربی غیر مسلم ندر ہا۔ ترکی جب عثان اول کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو این میں کوئی غیر مسلم ندر ہا۔ افغانی جب مسلمان ہوئے تو این میں کوئی غیر مسلم ندر ہا۔ اب روس ، امریکہ ، برطانیہ ، جرمنی ، فرانس ، ان باطل اور ضعیت قوموں نے مسلمانوں کے ذبات روس کا ڈریے ہیں۔

تو یونس علیہ السلام کی ساری قوم مسلمان ہوگی اوران کی تلاش میں نکے کہ وہ اللہ کا بندہ ہمیں سلے تو ہم اس سے معافی مانگیں ، اس کے پاؤل پکڑیں ، پاؤل دھو کیں۔ ادھرے یہ ہمی جا پہنچے قوم نے استقبال کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمار سے سرول پرآگیا تھا ہم نے تو بہ کی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیاست کہ نِنا لَهُ وَ نَجَیْنَهُ مِسنَ اللّٰ خَسمَ پس ہم نے تبول کیا اس کی دعا کو اور ہم نے جات دی ایس کو پریشانی سے و تکا لِک نُنجِی الْمُونْ مِنِینُ اورای طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔

ہریثان خال آ دمی کے لیے دعا:

ا يك بات يجه ليس مديث باك من آتا ب . وَ عُسوَةُ الْمَكُرُوبِ وَعُوهُ اللّهَ عُرُوبِ وَعُوهُ اللّهَ عُرُوبِ وَعُوهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

پیفتہ بھی ذکر کروتو کافی ہے۔ کسی موقع پر کسی ہزرگ نے سوالا کھم شباس کا در دکیاا ب لوگوں نے اس کو بلیے باندھ لیا ہے۔ قطعا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ویسے ہی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں۔ عورتوں بچوں کوا کشھا کرتے ہیں وہ ایک تشکی کی جگہ چار گراتے ہیں اور سارا دھیان رس گلوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس دعا کا کیا اثر ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھوا ٹر ہوگا اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھوا ٹر ہوگا خلاص کے بغیر بچھے حاصل نہیں ہوتا اخلاص دعا کا جز ہے۔

صدیت پاک ہیں آتا ہے کا یہ قبسلُ اللّهُ اللّهُ عَن قَلْبِ عَافِلِ ''اللّه تعالیٰ عافل ول کی دعا قبول نہیں فرماتے ۔'' الله تعالیٰ سے مانگوا بمان کے ساتھ ، اقلاص کے ساتھ اور بین کی دعا قبول نہیں فرماتے و قبول ہوگ ۔خواہ مخواہ قیدیں نگانے کی کوئی ضرورت نہیں سے۔ بچیوں بچول کو تلاش کرو، یہ سب خرافات ہے۔



### وَ زُكْرِيّا إِذْ نَاذِي رَبَّهُ

رَبِّ لَا تَذَرُنَ فَرَدًا فَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِيْنَ ﴿ وَكُمُهُ الْوَرِثِيْنَ ﴿ وَكُمُ الْوَالُمُ الْمُوكُونَ اللّهُ وَكُونَا لَهُ وَكُمُ الْوَالُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَدَّ يَكِرُ اللهِ الدِّر يَا عَلَيه السلام كاقصة بهى ييان كرو إِذَ نَاداى رَبَّهُ جَس وَتَ يَكِارااس نَا يَ رَبُ وَ رَبُّ لَا تَسَاذَرُ نِسَى الم برسه را برب به جُورُ يَن اللهِ جَمِرُ وَ فَرُ دَا كَيلا وَ اَنْتَ عَيْرُ الُوارِ ثِينَ اورا بسب سے بہتر وارث بي قاست جَبْنا لَهُ يَحْيلى اورعطاكيا فَاسْتَجَبُنا لَهُ يَحْيلى اورعطاكيا بم نے اس كو يَكُل عليه السلام وَ اَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ اور بم نے درست كردى اس مے لياس كى دعا وَ وَهَبُنا لَهُ يَحْيلى اورعطاكيا بم نے اس كو يَكُل عليه السلام وَ اَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ اور بم نے درست كردى اس كے ليے اس كى يوى إِنَّهُمْ بينك وہ كَانُوا يُسلوعُونَ تَصَعِلدى كرتے فِي الْخَيُونَةِ اور بميں يكارت تَصَعَلاك كرتے فِي الْخَيُونَةِ اور بميں يكارت تَصَعَلاك كرتے فِي اللهُ عَيْل وَ وَكَانُوا اور بميں يكارت تَصَعَلاك كرتے مامن اللهُ عَيْل اور وہ تَصَاد مامن اللهُ عَيْل اللهُ عَيْل اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَيْل اللهُ عَلَى اللهُ عَيْل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رُوْجِسنَدُ اِین پھونی ہم نے اس بی بی بی کے بدن میں اپی طرف سے روح وَجَعَلُنهَ اور ہم نے بنایا اس کو وَ ابْنَهَ آ اور اس کے بیچے کو ایک نثانی لِلْعلَمِینَ جَہان والوں کے لیے اِنَّ هَلَدُهِ أُمَّتُ کُمْ بیتک بیلوگ ہیں تہارا گروہ اُمَّة وَاجِمَان والوں کے لیے اِنَّ هَلَدُهُ أَمَّتُ کُمْ اور میں تہارا رب ہوں فَاعْبُدُونِ پس وَّاجِدَةً ایک ہی گروہ وَ آنَا رَبُّ کُمُ اور میں تہارا رب ہوں فَاعْبُدُونِ پس میری ہی عبادت کرد وَ تَقَطَّعُوا آ اَمُوَهُمُ بَیْنَهُمُ اور کو سب ہوں کاری طرف ہی فائن اور جُون سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹ کرا آنے والے ہیں۔

اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا پھر حضرت داؤ د اور سلیمان علیہا السلام کا پھر حضرت ابوب علیہ السلام کا پھر حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اوریس علیہ السلام کا پھر حضرت اساعیل علیہ السلام کا ۔ان تمام علیہ السلام حضرت و والکفل علیہ السلام کا پھر چھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ان تمام اخبیاء کرام علیہ السلام کے نام اسی رکوع میں آتے ہیں۔

حضرت ذكر ياعليه السلام كاواقعه:

ال کے ماتھ درب تعالی فرماتے ہیں وَ ذَکویّ آاور آپ ان کے ماسے ذکر یاعلیہ السلام کا ذکر کریں اِذْ نسادی رَبّ فَ جس وقت پکاراز کریاعلیہ السلام نے اپنے رب کو یہ فرماتے ہوئے رَبِ کلا فَ لَدُرُنِی فَوُ ذَا اے میرے پروردگار! نہ چھوڑی آپ جھے کواکیلا وَ اَنْتَ حَیْوُ اللّٰوِیْنِیْنَ اور آپ تمام وارثوں میں بہتر وارث ہیں۔ حضرت ذکر یاعلیہ السلام مکاعلاقہ بھی شام تھا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ دو بہنی تھیں ایک حَسنَّ فاقو ذاوردوسری تھیں عشاعہ بنت فاقو ذاوردوسری میں عشاعہ بنت فاقو ذاوردوسری میں عشاعہ بنت فاقو ذر حَدَّ بنت فاقو ذرحضرت عمران رحمہ اللہ تعالی کے نکاح میں تھیں جو تھیں عشاعہ بنت فاقو ذر حَدَّ بنت فاقو ذرحضرت عمران رحمہ اللہ تعالی کے نکاح میں تھیں جو

متحداقصیٰ کے امام اور خطیب تھے۔ بڑے نیک طبع آ دمی تھے ان کورب تعالیٰ نے ایک لڑ کا عطافر مایا جس کانام تھا ہارون ۔اس کی جوانی ہی میں اس کے تذکرے ہوتے تھے اور یہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا اور کوئی اولا دنہ ہوئی تو حضرت خبت ہنے دعا کی اے پر وردگار! بجھے اولا دعطا فرما تا کہ وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی بجائے الژ کی عطا فر مائی حضرت مریم علیها السلام حضرت عیسلی علیه السلام کی والدہ۔ ووسری مہمن عشاعه بنت فاقوذ کا نکاح حضرت زکر یا علیه السلام کے ساتھ ہوا۔اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک بچیس سال تھی ۔شادی کے بعد پچیانو ہے سال گزر گئے حضرت ز کر باعلیہ السلام کی عمر ایک سوجیں سال ہوگئی ہوی کی عمر نتا نو ہے سال تکھی ہے کوئی اولا د نہ ہوئی۔حضرت زکر یاعلیہ السلام نے دعا کی اے پروردگار! دارث عطافر مایہ نیکی کا کام چلا رے۔اس کا ذکرے اِذْ نَسادی رَبِّه جس وقت بکارااس نے این رب کو رَبّ لا تَهَذَرُنِي فَرُدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ المِمرِيرِ مِربِن يَهِورُينَ آبِ مجھ كوا كيلااور آپ سب ہے بہتر وارث ہیں۔

پغیبر کی وراشت علمی ہوتی ہے نہ کہ مالی:

اس وراثت ہے مراد ویٹی اور علمی دراثت ہے کہ بیا چھا کام چلٹا رہے وین کی خدمت ہمارے خاندان میں رہے۔ جن نادانوں نے بیہ مجھا ہے کہ وال کا وارث ما نگا تھا انہوں نے غلط مجھا ہے۔

کہلی بات توریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کے ہاں مال کی حیثیت کیا ہے؟ اگر دعا ما تکنے والے ہم ہونے تو بات علیحرہ تھی۔اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغیبر کو مال کے ساتھ اتن محبت ہوتی ہے جتنی ہمیں ہے؟ قطعانہیں! دوسری بات یہ ہے کہ ذکر یا علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا؟ تیشہ آری چلا کر اپنا

وقت گزارتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے تکسان عبدگدا فکھاڑ آ'تر کھان تھے۔''
پیم مشینی دور بھی نہیں تھا کہ بٹن دبایا اور بہت کچھ ہوگیا۔ نمازیں بھی پڑھنی ہیں ، تبلیغ کا کام
بھی کرنا ہے اور دین کے کام بھی کرنے ہیں، مہمانوں کو بھی بھگانا ہے۔ ایک جان ہے گھر
میں اور کوئی ہے بھی نہیں ۔ تو تیشے آری ہے تنی دولت انہوں نے کمائی ہوگ جس کی فکر تھی کہ وارث ما نگ دہے تھے۔ اور سورة مریم آئیت نمبر المہیں تم پڑھ چکے ہو یَوِ ثُنِی وَ یَوِ سِی مِنْ وَ اَرْتَ مِنْ اللهِ یَعْفُونُ بِ ''وہ میر اوارث ہواور آل یعقوب کا وارث ہو۔''اگر مال کی وراثت مراد ہوتو حضرت ذکریا علیم السلام کی وراثت تو مل سکتی ہے یعقوب علیہ السلام کے سارے خاندان
کی وراثت اس کو کیسے مل سکتی ہے یعقوب علیہ السلام کے سارے خاندان
کی وراثت اس کو کیسے مل سکتی ہے؟

مثال کے طور پر یوں مجھوکہ اس وقت کوئی سیدوعا کرے کہ اے پروردگارا بجھے بیٹا وے جومیرا بھی وارث بنے اور سب سیدول کا وارث بنے ، کوئی جاٹ برادری کا وعا کرے کہ اے پروردگارا جھے بیٹا عطافر ما جومیرا بھی وارث بنے اور سب جاٹول کا وارث بنے ۔ بھٹی ؟ تیرا بیٹا تیرا تو وارث بنے گا ہاتیوں کا کیسے وارث بنے گا ؟ بیالفاظ خود بتلار ہم بی کہ رسالت کی وراثت ، دین کی دراشت ، شریعت کی وراشت مراد ہے ۔ بیکس موقع پردعا کی ؟ حضرت مریم علیما السلام ان کی کوالت میں تھیں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھیں جائی دار کی ؟ حضرت مریم علیما السلام ان کی کفالت میں تھیں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھیں جائی دار اس محلول کا فرهراگا ہوا کہ موا آتی راتی تھی حضرت زکر یا علیہ السلام جب جاتے مقطق تالالگا کر جاتے سے اور جانی ایپ پالی ایپول کا فرهراگا ہوا کی سے اور جانی ایپ پالی ایپول کا فرهراگا ہوا کی کھیے قال ''فریانے گئی دیکر ہائی آئی کی کے ہائی ایپروزی کہاں سے آتی کہ سے قال کر در بانے گئی دیکر اس کے باس بھول کی کھرف سے قالت ہو کو میں عنب الله آلی ایکر ان کے ایس بھول کی کھرف سے قالت ہو کو میں عنب الله آلی ایکر ان کے ایس بھول کی کھرف سے قالت ہو کہ موا تی میں ہو گئی ہو کھر کا ان کے میں بیالی کی طرف سے قالت ہو کہ موا گئی میں ہو گئی کے میں ایکر مانے گئی سے قال کی میں بیالی کی طرف سے قالت ہو کو میں عنب الله آلی ایکر میں ایکر میں ایکر میں ایکر میں ایکر کی ہو گئی کی طرف سے قالت ہو کہ میں بیالی کی طرف سے قالت ہو کو کھر کھر کے قالت ہو کہ کی میں بیالی کی طرف سے قالت کی میں میں بیالی کی طرف سے قالت کی میں میں کھر کے میں بیالی کی طرف سے قالت کو میں میں کی میں کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے گئی کے کہ کو کو کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کی کھر کیں کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے

ہے۔''حضرت مریم علیہاالسلام کی کرامت تھی۔ نبی کامعجز ہ ہوتا ہےامت کی کرامت ہوتی ہے۔ پھروہ بےموسم کا پھل ہوتا تھا ہید کھے کرز کریا علیہ السلام کے دل میں رفت پیدا ہو کی کہ جو یروردگاران کو بےموسم کے پیل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیرموسم کے پیل دے سکتا ے شنا لیک دَعَا زَ تحریًا رَبّه ای کرے بی کھڑے ہو کرنماز بڑھی اور وعاکی اے يروردگار الگرچ ميري عمرتونهيس ساليك سويس سال ميري عمر ب و اخو اتبي عاقرا اور بیوی میری با نجھ ہے ، مجھے بغیر موسم کے پھل عطا فرما۔اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی ابھی ُنماز میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فر مالی ہے اللہ تعالیٰ آپ کولڑ کا دے گا اور اس کا نام بھی خود رکھا ہے بیکی علیہ السلام۔حضرت زکریا علیہ السلام نة تعجب كا ظهادكيا أنَّى يَكُونُ لِي عُلْمٌ "مير عال بي كي يكر هاي ك وجہ ہے میری کمرٹیڑھی ہوگئی ہے وَاشْتَعَلَ الْوَّاسُ شَیبُ اسر کے بال سفید ہوگئے ہیں۔ الله تعالى كفرشة في كهارب تعالى ك ليكوئى كام مشكل بيس ب قَدْ خَلَفْتُكَ مِنُ قَبْلُ وَلَمْ مَكُ شَيْفًا [مريم: 9] حقيق من نے تجھے پيدا كياس سے يہلے اور نہيں تھے آ پ کوئی چیز۔'' حضرت زکر یا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی ہتلا و کہ جس ہے میں سمجہ جاؤں کہ میری بیوی باامید ہوگئ ہے۔ فرمایانشانی بیہے کہ آن لا سُکے لِلم النَّاسَ فسلت لَيَالِ سَوِيًّا [مريم: ١٠] تين راتون كاذكر بمي باورتين دلول كاذكر بهي ب كرآب لوگوں سے بات كرنا جا جي محالة آب كى زبان نہيں حيلے كى ۔ اللہ تعالى كے ذكر ميں كوئى ر کا دے نہیں ہوگی اور ہوگی بھی زیان ٹھیک کسی تکلیف یا بہاری کی وجہ سے رکا وٹ نہیں ہے گی۔ چنانچہ حضرت کیٹی علیہ السلام پیدا ہوئے جوان کے سیح جانشین ہے۔ الله تعالى فرماتے ہیں ف است بحبُنا كه ليس ہم نے قبول كى اس كى دعا وَ وَهَبُنَا

كَنَّهُ يَحُينَى اورجم في عطاكيازكر ياعليه السلام كويكي عليه السلام وأصْلَحْنَا كَنَّهُ زَوْجَهُ اور ہم نے درست کر دی ، ٹھیک کر دی ان کی بیوی۔ جو بانجھ بین کی وجہ سے تفص تھا وہ دور کر ویا۔ جائز عملیات کی کتابوں میں ہے کہ جوشخص اخلاص کیساتھ اس دعا کو پڑھے رَب لا تَذَرُنِي فَرُدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ الرَّرِبِ تَعَالَى كَلَمْ فِي إِولا وكَامِنظوري مُوكَى الو اولا دیلے گی اوراگرانٹد تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہ ہوئی تو پھر پچھ بھی نہیں ہوگااولا درب تعالی بی نے دین ہے۔ سورة شوری آیت تمبر ۲۹۹-۵۰ میں ہے قسهب لِمَن يَّشَاءُ إِنَاقًا " بخشاب جس كوجا بتا بيريال ويَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اور بخشاب جس كوجا بتا ب بني أو يُزَوَّ جُهُمُ ذُكُرْ إِنَّا وَإِنَاثًا يَا جُورُ عِ جُورُ عِنْ الْبِينِينِ إِن يَجْعَلُ مَنُ يَّشَبَآءُ عَقِيلُمًا اور بناديمًا ہےجَسُ کو جاہتا ہے بانجھ۔''حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبعی خواہش تھی کہ رب تعالی مجھے کوئی اولا دد ہے مگر رب تعالی کی طرف سے مقدر نہیں تھی تنہیں ملی۔ حالانکہ امام الا نبیاءاللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ شخصیت کی بیوی ہیں \_ تو مقدرنبیں تو کیچہ بھی نہیں ہے۔

حضرت عا کشیصد یقه کی طبعی خوا بهش تھی اللہ تعالی مجھے اولا دو ہے :

ایک دفعہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھا نجے عبداللہ ابن زیبر جوحضرت اساء بنت صدیق اکبر ﷺ کے لڑے ہیں کو گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ قرمانے لگیس رب تعالی بچھے بھی کوئی بچہ دیتا تو میں بھی خوشی کرتی ۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا یہ تیرا لگیس رب تعالی بچھے بھی کوئی بچہ دیتا تو میں بھی خوشی کرتی ۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا یہ تیرا ابور کھی جیسی کوئی ابنالیا اور بھانجا ہے ہے ہی تیرا بچہ ہے اس کو بیٹا بنالیا اور انہیں تھی دہ اُنہ عبداللہ کے جیران ہوتا ہے انہی کی نسبت سے ان کی کنیت ہے اُنہی کو اولا زمیس تھی دہ اُنہ عبداللہ کیسے ہوگئیں ؟ وہ اصل کے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو اولا زمیس تھی دہ اُنہ عبداللہ کیسے ہوگئیں ؟ وہ اصل

میں بھانے ہیں اور حضرت اساءرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ آپ ﷺ نے فر مایا یہ تہمارا بیٹا ہے۔رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ہم آپنہیں سمجھ سکتے۔

تو الله تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کوقبول فر مایا بیوی کوٹھیک کر دیا اور يَجُلُ عليه السلام عطافر مائه - كيول؟ إنَّهُ مُ كَانُوا يُسلِّر عُونَ فِي الْمُعَيْراتِ بِيَتُك وه تصح جلدی کرتے نیک کاموں میں۔ ہم تو دنیا کے کاموں میں دنیا کمانے میں جلدی کرتے ' جیں اور دین کے بارے میں بڑے لا پر واہیں۔وہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آكے برصنى كوشش كرتے تصحالاتك ميں حكم ب فساست فواال نحيرات ورة البقره] "نيكيول من أيك دومر عسة كرير صنى كوشش كرو" وَيَدْعُونَنَا وَغَبّا وًّ رَهَبُ اور ہمیں یکارتے تھے شوق کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔خوشی اور قمی میں ہمیں بی ایکارتے تھے۔ایسے نہیں کہ تی آئے تو کوئی اور حاجت روا ،مشکل کشا اور دستگیر ہوجائے اورخوشی اور راحت آ جائے تو کسی اور جگہ دیکیں چڑھانے لگ جا کیں۔وہ ہر حال میں اپنے رب بى كويكارتے تھے و تكانكوا لكنا خشيعين اوروہ تھ بھارے سامنے عاجزي كرنے والے۔وواللدتعالی کی مخلوق میں سے سی سے تبیس ڈرتے سے والیسی اوراس بی بی کا مجى ذكركرو أخصفت فرجها جس فحفاظت كى اين ناموس كى ، اين شرمكاه كوتفوظ ركها فَلْنَفَعُنَا فِيْهَا مِنْ رُوْحِنَا لِيل بِمُونَى بِم نِياسِ فِي فِي حَدِن مِن إِي طرف \_\_ روح موجَعَلُنْهَا وَابْنَهَا اللَّهُ لِلْعَلْمِينَ اورجم في بنايا الكواوراس كي بيني كونتاني جہان والوں کے لیے۔

بیفصیل آپ جھنرات سورۃ مریم میں من چکے ہیں کہ حضرت مریم علیہاالسلام جب جوان ہوئیں سولہ سترہ سال کی عمرت مکان کے شرقی کونے میں دود یوار دں کیساتھ کپڑ الٹکا

کر عکیل کیا سادہ زبانہ تھاغنیل کے بعد کیڑے پہنے تو دیکھا کہ ایک صحت مندنو جوان کھڑا ب، هَبراكْسُ وفرمان لكيس إنِّي أغوذ بالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيُّه [مريم: ١٨] '' میں پناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھے ہے اگر تو ڈرنے والا ہے۔'' تو یہاں سے چلا جا۔ خال گزرا کہ تنہائی میں کسی برے ارادے ہے آیا ہے۔وہ حقیقت میں حضرت جرانیل عليه السلام تص فَتَه مَثَّلَ لَهَا بَشَوًا سَويًّا "ومتمثل بوع ان كمامناك يورب انسان کی شکل میں۔ ' فرمایا بی بی اڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اِنسمَا اَنا رَسُولُ ا َ رَبِّكَ '' مِين تَوْ آبِ كِيرب كالجميجا بوافرشته بول جبرائيل عليه السلام ـ'' تا كهآب كولز كا دوں اورلژ کا اس طَرَّح دوں گا کہ میں بدن میں بھونک ماروں گارب تعالیٰ آپ کے بدن میں نیج کا وجود بنادے گا۔ حضرت مریم علیہاالسلام نے کہا آٹنی یَکُونُ لِی عُلامٌ وَلَمُ يَسَمُسَسْنِي بَشَرٌ وَلَهُ أَكُ بَغِيًّا [مريم: ٣٥] "كَال عنه هوكامير علي الأكااور ثبين حجھوا مجھے کسی انسان نے اور نہیں ہوں میں بدکار۔'' میری شادی نہیں ہوئی کہ جائز طریقے سے ہواور میں نے ناجائز بھی کوئی حرکت نہیں گی۔ یہی دوطریقے ہیں بچہ ہونے کے۔اللہ تعالى كمعموم فرشت نه كها تحذلك الله يَخلُق مَا يَشَاءُ [آلعران: ٢٥] "اى طرح البدتعالي بيداكرتا ب جو جابتا ب " حضرت عيسى عليه السلام بغير والدك بيدا أَبُوعَ بِين چِونكه ان كاوالدكوني نبيس باس ليرب تعالى فرمات بين كه و جمع أنها ی انسنیک اید کی اید کی اور بنایا ہم نے مریم علیما السلام اوراس سے بیٹے عیسی علیدانسلام کو نشانی جہان والوں کے لیے کہ بی بی کوبغیر خاوند کے بیٹا ملااور بیٹا بغیر باپ کے بیدا ہوا۔ عیسائیوں کے غلط نظریہ کارد 🤃

بات مجھ لیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ

ا جحرت کے نویں سال رجب کے مہینے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آنخضرت ﷺ کے پاس آیا مناظرہ تو نہ ہواسرسری گفتگو ہوئی ،مناظرہ ہی مجھلو۔ ایک یا دری بولا کہ آپ ً بتا ئىيں اگرغىسىٰ عليہ السلام كا والىدالله تعالىٰ نہيں ہے معاذ الله تعالىٰ تو پھر كون ہے؟ سورہ آ ل عمران آیت نمبره ۵ میں اس کا جواب ہے إنَّ مَعْلَ عِيْسندي عِنْدَ اللَّهِ كَمَعُل ادْمَ " بیتک عیسی علیه السلام کی مثال الله تعالی کے بال ایس ہے جیسے آدم علیه السلام خسلَقَهُ مِنْ تُـوَاب بِيدِ اكيا الله تعالى نے آم عليه السلام كوئى ہے۔ "اگر بغير باب كے بيدا ہونا دليل بالندتعالي كے بينے ہونے كى تو پھرآ دم عليه السلام تو مال باب دونوں كے بغير بيدا ہوئے ہیں ورنہ بتلاؤ آ دم علیہ السلام کا باب کون ہے اور ان کی مال کون ہے؟ لہذا کہونا کہ آ دم علیہ السلام رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں اورتم سب رب تعالیٰ کے بوتے پڑیوتے اورنور سے ہوئے معاذ الله تعالى كتني صاف آيتي جي مجھنے كے ليے كئيسي عليه السلام كواللہ تعالى نے آدم علیدالسلام کی طرح کلمکن سے پیدافر مایا ہے بغیر باپ سے جس طرح آ دم علیدالسلام کو پیدا فرمایا ہے بغیر ماں باپ کے۔

### مرزا قادیانی کی زبان درازی:

کا باپ اور بہن بھائی بھی ہنا ڈالے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب و کشتی نوخ " طبع کا باپ اور بہن بھائی بھی ہنا ڈالے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب و کشتی نوخ " طبع قادیان صفی نمبر ۱۱ پر تکھا ہے کہ مولوی بڑی بری چیز ہوتے ہیں۔ پھر مولوی کوحرف بھی کے لحاظ سے گالیاں دی ہیں الف سے الووغیرہ۔ نہتا ہے کہ یہ مولوی کہتے ہیں ہیں عیسی علیہ بالسلام کی تو ہیں کرتا ہوں ہیں تو عیسی علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہوں ، اس کی ماں کی تعظیم کرتا ہوں ، ان کے والد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں، عیسی علیہ السلام کے چھے بہن بھائیوں کی

تعظیم کرتا ہوں مجھ سے زیادہ احر ام کرنے والا کون ہے؟ بیہ ہے تعظیم کدرب تعالی فر ماتے ہیں میں نے بغیر باپ کے بیدا کیا ہے اور پاکھتا ہے کہ بوسف نجار والد ہے۔رب تغالی نے عیسیٰ علیہ السلام کوا کیلا پیدا کیا اور اس نے جیم بہن بھائی بنا ڈالے اور اس کی ایک کتاب ہے" تریاق القلوب" اس میں اکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین واویاں اور تین تانيان زنا كاراوركسي عورتنل تعيس لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم \_اس موضوع برمولانا شبيراحمة عثاني "ف ايك رسال لكها" الشهاب الثاقب "ظفرالله قادياني (جويا كستان كاوزسر : خارجہ تھا) نے اس پریابندی لگوائی تھی ۔ بڑاعلمی رسالہ ہے علماء کا ایک وفد گورنر پنجاب ر دارعبدالرب نشتر کوملاحوالے پیش کیے کہ اس میں جو پچھ لکھا ہے وہ حقیقت ہے وہ حوالے سن کررویر ااور کہا کہ علماء کی چیخ بیکار بالکل صحیح ہے لیکن میں مجبور ہوں ملازم ہوں تم او پر رابطہ کرو۔اب مرزائیت کا خطرہ کم ہے چونکہ اس پر بڑا کام ہو چکا ہے اور رافضیت کا خطرہ زیادہ ہے۔معلوم ہیں ہارے یا دشاہ ایران ہے کیا آرڈر لے کرآئے ہیں اس بات کو بھولنا نہیں توٹ کرکیں کہ یا کتبان کے لیے اس دفت سب سے بڑا فتندرافضی اور شیعہ ہے۔ رب تعالى فرماتے ہیں إنّ هليذِةِ أُمُّتُ خَسِمُ مِيثِك بدلوگ ہيں تنهارا كروہ أُمَّةً وً اجدد في اليك بى كروه - بيجن بزركول كاذكر بواب نوح عليدالسلام ، ابراجيم عليدالسلام ، ابوب عليهالسلام، زكريا عليه السلام، واؤ دعليه السلام، سليمان عليه السلام، اساعيل عليه السلام وعلى هذا القياس بيهيا كروه أيك بي كروه تقا وأنسا رَبُكُم اور من تمهارارب مول فَساعُبُدُوُن بِسِهُم عبادت ميري كرناان كى نهرَناي پيغمبر بين خدانبيس بين وَ تَـقَـطُـعُوْ آ : أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمُ اورلوگول في اينامعاملة بس مين كلاے كلا برايا -كوئى يجوبن كياكوئى كي تي كيا يح وين يرندر باورشك ندكرين مُحلِّ إليُّهَا داجِعُونَ سب كسب ماري

ذخيرة الجنان الانبيآء

طرف بی لوٹ کرآنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ منٹ لیس گے۔



فكن يعمل من الطراعي وهُومُؤُمِنٌ فكر كُفْران إِسَعْياةً وَإِنَّا لَكَ كَانِبُونَ وَحَرْمُ عَلَى قَرْيَةٍ آهْلَكُنُّهِ ۖ آيَّاكُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۗ حَتَّى إِذَا فَيْعِتُ يَأْجُوْمُ وَمَأْجُوْمُ وَهُمْ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَي تِنْسِلُوْنَ®وَ اقْتَرَبَ الْوَعْنُ الْحَقُّ فِاذَاهِي شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا لِيُويُلُكَا قَدَّكُنَّا فِي عَفْلَةٍ صِّنَ هٰذَا بِلُ كُنَّا ظلمِيْنَ ﴿ إِنَّاكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبْ جَعَاثُمُ أُ اَنْتُمْ لِهَا وَالِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَوْ لِآلِهِ الْهَا مَا وَلَدُوهَا وَ وَالْمَا وَلَا الْمُوا كُلُّ فِيهَا خَلِلُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زُفِيْرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَعْمَعُونَ ﴾ كُلُّ فِيهَا خَلِلُ وَنَهُمُ عُونَ فَهَنُ يَعْمَلُ يِس جَوْحُص عمل كرع كامِنَ الصَّلِحْتِ الجَهِ كامول كا وَهُ وَ مُؤْمِنٌ بِشُرَطَيكِهِ وه مومن بو فَلاَ كُفُوانَ بِسَ نَا قَدْرَى بَيْسَ كَي جائے گی لِسَعْيهِ ال كَي مُحنت كَي وَإِنَّا لَـهُ كَاتِبُونَ اوْربِيثِكَ بَمَ ال كُولِكِينَ واللهِ بِين وَحَواهُم اورلازم موچكائ عَلَى قَرُيَةِ السِّتى ير اَهُلَكُنهُ آجسكوم نے بلاك كياب أنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ كَرِبِيتُكُ وَهُمِينَ لُومِينَ كَحَتَّى إِذَا فُتِحَتْ اً يَهَاجُونُ جُومًا جُوبُجُ يهال تك كه جب كھولے جائيں گے ياجوج ماجوج وَ هُمُ مِّنُ کُلِّ حَدَب اوروہ ہراو کی جگہ سے یَّنْسِلُوْنَ پیسلتے ہوئے جلے آئیں گے وَ الْقُتَسِرُ بَ اللَّوَعُدُ اللَّحَقُّ اورقريب بوگاوعده سي فَاذَا هِي كَيْل قصديه وكا شَاخِصَةٌ ٱبُصَارُ الَّذِيْنَ تَحْلَى روحا كَيْنِ كَا تَكْصِينُ انْ لُولُولِ كَى تَحْفَرُوْ اجْوَكَافْر

یں یا و بُلنا کہیں کے ہائے افسوں ہارے اوپ قد دُکنا فی عَفْلَة مِنْ هذا الله تعقق تے ہم عفلت میں اس چیز کے بارے میں بَلْ سُحنا ظلِمِینَ بلکہ ہم ظالم تحق اِنْکُم بیتک تم وَمَا تَعُبُدُونَ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو مِنْ دُونِ اللّهِ الله تعالیٰ سے نیچے نیچ حَصَبُ جَهَنَم کا ایندهن ہونے آئیتُ مُ لَهَا الله تعالیٰ سے نیچے نیچ حَصَبُ جَهَنَم جَہُم کا ایندهن ہونے آئیتُ مُ لَهَا وَارِ دُونَ تَم اس میں وار دہونے والے ہو لَو تَکانَ هَو لَا وَ الله قَالر ہوتے یہ الله مَّا وَرَدُوهَ الله قدوار دہوتے دوزخ میں وَ کُلِّ فِیْهَا خَلِدُونَ اور سب کے الله مَّا وَرَدُوهَ الله تَعْدَر بین کے لَهُمُ فِیْهَا ذَفِیْرٌ اِن کے لیا سَجَمُ مِیں کدھے کَ آواز ہوگی وَ اُولَ مَی اُن کے لیا سَجَمُ مِیں کدھے کَ آواز ہوگی وَ هُمْ فِیْهَا لَا یَسُمَعُونَ وروہ اس دور خ میں میں میں میں میں کے لیہ الله یک میں اور وہ اس دور خ میں میں میں میں میں کہیں۔ کی آواز ہوگی وَ هُمْ فِیْهَا لَا یَسُمَعُونَ وروہ اس دور خ میں میں میں میں کے لیو ٹیول کا ذکر :

اس سے پہلی آیت کا آخری جملہ ہے کو آلیننا دہ جعون سب کے سب ماری طرف اوٹ کرآنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بچی عدالت میں قیامت والے دن پیش ہونا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَصَمَن یُعُمَلُ مِن الصَّلِحٰتِ پی جو تحص مُل کرے گا ایسے کا مول کا اور زے ایسے کام معتر نہیں ہیں و هُو مُونِ بشرطیکہ وہ موکن ہو۔ موکن ہے اور ایسے کام کرتا ہے فلا کُ فَدُوانَ لِسَعْیہ پی ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی محنت کی بلکدا یک شکی کا اجروں گنا ملے گا اور جو یکی فی سیل اللہ کی مدیس ہوگی اس کا اجرات موگنا ملے گا وَرجوی فی سیل اللہ کی مدیس ہوگی اس کا اجرات موگنا ملے گا ورجوی فی سیل اللہ کی مدیس ہوگی اس کا اجرات موگنا سے گا ورجوی فی سیل اللہ کی مدیس ہوگی اس کا اجرات موگنا سے گا کی کہتے اس کے کھم سے آن کے فی سیل اللہ کی مدیس کی دانا وائیس کندھے پر بیٹھا ہے اور بیاں کی میں کندھے پر بیٹھا ہے اور بریاں کی موروں کی اللہ میں کندھے پر بیٹھا ہے اور بریاں کی موروں کی اللہ میں کندھے پر بیٹھا ہے اور بریاں کی موروں کی اللہ میں کندھے پر بیٹھا ہے اور اللہ کی کندھے پر بیٹھا ہے اور اللہ کی کندھے پر بیٹھا ہے اور اللہ کی کندھے پر بیٹھا ہے عن اللہ جان کی قون اللہ مالی کو فیند آسورہ ق

دو فرشتوں کی ڈیوٹی ون کی ہے اور دو کی رات کی ہے اور ان کی ڈیوٹیاں نماز کے وقت تبدیل ہوتی ہیں مثلا اب جبتم نے فجر کی نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہا تو اس معجد کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں محلے کے سب فرشتوں کی ڈیونی بدل گئی رات کے فرشتے بدل كَ وَلَ كَفَرَ شَتُول فِي عِارِج لِالما مِن الله عَلَى مِن قُول إلا لَدَيْهِ رَقِيْب عَينا [ت ٢٢] مونہیں بولنا وہ کوئی لفظ مگراس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے تیار۔''جوفوراً لکھ لیتا ہے۔ نیکی ہےتو فوراُلکھی جاتی ہے برائی ہے تھوڑ اساوقغہ کرتے ہیں کہ ثاید ہیہ بندہ تو بہ کر لے اگر تو یہ کرنے تو پھرنہیں لکھتے پھر تو یہ کھی جاتی ہوادہ و نیکی ہوگئی۔ تو فرشتے نیکیاں بدیال لکھتے ہیں۔قول بھی بغل بھی آئکھول کے اشارے بھی اور بیسارا لکھا ہوا قیامت والدون سامنة آئة كااورالله تعالى فرمائيس ك إفرا كتنبك كفي بنفسك الْبَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بن اسرائيل:١٣] "يرها في كتاب كافي ب تيرانس آج ك ون تجھ پرمحاسبہ کرنے والا۔' ونیا میں کوئی پڑھنا جانتا ہے یانہیں جانتا وہاں سارے اپنا اعمال نامه خود پڑھیں گےسب کواللہ تعالیٰ ادراک وشعور عطا فر مائے گاتھوڑ اسا پڑھے گا رب تعالى فرمائيل كورائفهر جا! أقد ظلكمك كتبي "كيامير فرشتول نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ "جو پچھ تونے کیا اور کہا ہے وہی پچھ لکھا ہے نا۔ کے گا ا ہے پروردگار! جو کچھ کہا تھا اور جو کچھ کیا تھا دہی لکھا ہے۔ فر مائیں گے اچھا اور پڑھو۔ جب میچھ صفحات پڑھ لے گا رب تعالیٰ فرما نمیں گے بتلا بندے میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ؟ کے گانہیں۔ تو بندہ اپنااعمال نامہ خود پڑھے گا اور یہ جتنی بالتم من نے کی ہیں سبقر آن یاک میں موجود ہیں۔ تو فرمایا فلا تُحفّر ان لِسَعْیہ اس کی محنت کی تا قدری نہیں کی جائے گی اور بیٹک ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔

#### اعمال لكصنے كى وجه:

کسی سائل نے سوال کیا کہ کول لکھتے ہیں؟ فر مایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جوابیت اعمال کا افکار کریں گے۔ جب پہلی پیشی ہوگی کہ بٹلاؤوہ تمہارے شریک ہیں جن کے متعلق تم بڑے وقوے کرتے تھے؟ کہیں گے وَاللّٰهِ وَبِنَا مَا کُنّا مُشْوِ کِینُنَ [انعام: ۲۳] ، 'جراللہ تعالی ''فتم ہے اللہ تعالی کی جو ہمارا پر وردگارے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔''چراللہ تعالی فرما ئیں گے اپنی کتاب پڑھو، تو پھراقر ارکریں گے۔ یہ باتی مختلف اوقات میں ہوں گی۔ فرمایا وَحَوام یہاں جرام کام حنی لازم اور واجب ہے۔ اور مقرر اور لازم ہو چکا ہے عَلی فرمایا وَحَوام یہاں جرام کام حنی لازم اور واجب ہے۔ اور مقرر اور لازم ہو چکا ہے عَلی فرمایا وَحَوام یہ اللّٰہ کیا کہ اللّٰہ مُ لا یَوْجِعُونَ بِینک وَہُم نے ہلاک کیا کہ اللّٰہ مُ لا یَوْجِعُونَ بِینک وَہُم نے ہلاک کیا کہ اللّٰہ مُ لا یَوْجِعُونَ بِینک وَہُم نے ہلاک کیا کہ اللّٰہ مُ لا یَوْجِعُونَ بِینک وَہُم نے ہلاک کیا کہ اللّٰہ مُ لا یَوْجِعُونَ بِینک وَہُم نے ہلاک کیا کہ اللّٰہ مُ لا یَوْجِعُونَ بِینک وَہُم نے ہلاک کیا کہ اللّٰہ مُ لا یَوْجِعُونَ بِینک وَہُم نے ہلاک کیا کہ اللّٰہ مُ لا یَوْجِعُونَ بِینک وَہُم نِین اللّٰہ ہُم کو دِیا کی طرف۔

### خرق عاوت کے طور برمردہ دنیا میں آسکتا ہے:

قانون بہی ہے کہ جواس دنیا ہے گیا ہے والیس نہیں آئے گا۔ ہاں! مجزے اور خرق عادت کے طور پرمردوں کا زندہ ہونا قرآن پاک میں موجود ہے۔ موئی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کو ناخق قل کر دیا گیا تھا یہ قضیہ موئی علیہ السلام کے سامنے بیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ان کو کہوا یک بیل ذن کر کے گوشت کا کلوا مقتول کے بدن پر مارووہ زندہ ہوکر بتلا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ مارووہ زندہ ہوکر بتلا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ قرآن پاک میں فدکور ہے کہ وہ زندہ ہوا۔ موئی علیہ السلام سترآ دمیوں کو کوہ طور لے گئے، مرب نیا کا کلام من کر کہنے گئے ہمیں کیا معلوم کون بول رہا ہے؟ جن بول رہا ہے، فرشتہ بول رہا ہے کہ فرشتہ بول رہا ہے کہ فرشتہ بول رہا ہے اللہ بھیرا قاتل فلان ہے۔ فرشتہ بول رہا ہے کہ فرشتہ بول رہا ہے اللہ بھیرا قاتل کا کلام من کر کہنے گئے ہمیں کیا معلوم کون بول رہا ہے؟ جن بول رہا ہے مرشتہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام من کر کہنے گئے ہمیں کیا معلوم کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان بریکی تقمد بی نہیں کریں گئے بہاں تک کہ ہم و کھ لیس الند تعالیٰ کو ظاہر۔' اللہ تعالیٰ نے ان بریکی

П

گرائی دہ ستر کے ستر ہلاک ہوگئے۔رب تعالی نے موئی علیہ السلام کی دعا سے ان کوزندہ کیا فہم بَعَثْنا کُمْ مِنُ مِبَعَدِ مَوْتِ کُمْ " 'پھراٹھایا ہم نے تم کوتہاری موت کے بعد۔' ای طرح حضرت جز قِبْل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی دوسر سے پارے میں آتا ہے۔ ان کی قوم کے ہزاروں لوگوں نے جہاد سے بھاگ کرجنگل میں ڈیرالگالیا۔رب تعالی نے فرمایا سب مرجا و سے بھاگ کرجنگل میں ڈیرالگالیا۔رب تعالی نے فرمایا سب مرجا و سے ایک نام نا ہو ہوگھر میں ہو پھر بھی موت آجائے گی۔

تک زندگی باتی ہواور جس نے مرنا ہوہ گھر میں ہو پھر بھی موت آجائے گی۔

حضرت خالد بن وليدري كموت كاواقعه:

حضرت خالد بن ولید ﷺ موت کے وقت بڑے روتے تھے۔ساتھی عیادت کے لیے آتے تو کہتے حضرت آپ صحابی ہیں اور جہادییں بڑے کارنامے سرانجام دیئے ہیں شام کاعلاقہ آپ کے ہاتھ یر فتح ہواہے آخرت کے لیے بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے کیون روتے ہو؟ فر ماتے اس وجہ ہے نہیں روتا کہ مجھے کوئی آخرت کی فکر ہے کہ کیا ہے گا؟ روتا اس لیے ہوں ک*ے میرے سرے لے کر*یا وُں تک کوئی عضوابیانہیں ہے جہاں کا فرکی تکوار ، نیز ہیا تیر نەلگا ہومگر میں شہادت سے محروم رہا ہوں اس لیے روتا ہوں ۔غز وہ مونہ میں جب حجنڈا حضرت خالد بن وليده الله من يكراتو آتخضرت الله في فرمايا أحَدا الدَّايَة سَيُف مِنُ مُسُوُفِ السَّبِهِ ''اللّٰہ تعالٰی کی تکوار دں میں ہے ایک تکوار نے جھنڈ ایکڑلیا ہےا ب فتح ہو گی۔'' کیونکہ خالد بن ولید ﷺ کوآنخضرت ﷺ کی یاک زبان سے سیف اللہ کا لقب ملاتھا تو اس تکوارکوکون تو رُسکتا تھا۔علماءفر ماتے ہیں کہاس لیے وہ شہید نہیں ہوئے اگر وہ شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی تکوار کو کا فروں نے تو ژ دیا ہے۔ تو خیر قاعدہ یمی ہے کہ جس بستی کوالٹد تعالیٰ نے ہلاک کر دیاوہ واپس دنیا میں نہیں آئے گی مگرخرق عادت کے طور

-4

# سام، حام كى اولاد:

الله تعالى فرماتے بیں حَتْبَی إِذَا فُتِبَحَتْ يَاجُو جُ وَمَا جُوْجُ بِهِال تَك كه جب كھولے جائيں كے ياجوج ماجوج وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اوروه براوني ملے اور پہاڑی سے بعنی ہراوٹی جگہ سے تھیلتے ہوئے بیلے آئیں گے بیجے۔حضرت نوح علیہ السلام کے جار بیٹے نتھے بیٹی کوئی نہیں تھی ۔ایک کا نام یام تھا اور اس کا لقب کنعان تھا جو ایمان نہیں لایا تھا باتی تینوں بیٹے حام ،سام ، یافٹ مسلمان ہوئے رحمہم اللہ تعالیٰ۔ان کی آ گئے تسلیں چلی ہیں ۔سام کی اولا دمیں عربی ، فارسی اور روی ہیں اور حام کی اولا دہیں حبشی اورسوڈ انی ہیں اور یافٹ کی اولا دہیں ترکی ،افغانی اور یا جوج ماجوج ہیں ۔ بیچین ،روس اور منگولیا کےلوگ بیسب یا جوج ماجوج کی نسل ہے ہیں۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ آ بادی چین کی ہے، ایک ارب سولہ کروڑ۔ اتن آ بادی اور کسی ملک کی نہیں ہے۔اس کے بعدد دسرے نمبر پر ہندوستان ہے جس کی آبادی نوے (۹۰) کروڑ کے قریب ہے۔ امریکنہ کی آبادی جالیس کروڑ ہے اور روس کی آبادی تقریباً بتیس (۳۲) کروڑ ہے۔ باقی ملک چھوٹی چھوٹی آبادیوں والے ہیں بنگالی ہم سے زیادہ ہیں ان کی آبادی پندرہ کروڑ کے قریب ہے اور ہم بارہ کروڑ ہیں ۔ تو چین آبادی کے اعتبار سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے چین میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دس کروڑ ہے پہلے ان پرحکومت کی طرف ے پابندیاں تھیں اب تھوڑی تھوڑی رہائی ملی ہے۔ گزشتہ سال چین کے ایک عالم میرے یاس دورہ تفسیر یو هکر می ہیں انہوں نے وہاں بڑا کام کیا ہے۔ چین کے مسلمان اسلام ے واقف نبیں ہیں بس سیجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حکومت چین نے ان کود با کرر کھا ہوا

ہے اور یکی حال روس کا ہے تقریباً چھ کروڑ مسلمان روس میں ہیں۔ روی انقلاب کے بعد
وہاں کے بزرگوں نے تہہ خانوں میں حجب کران کو کلمہ سکھایا اور بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں۔
اب وہ اتناجائے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں باقی ان کوحلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اللہ کرے
کہ وہ لوگ دین تعلیم سے آ راستہ ہوجا کمیں۔ان باطل قو توں نے مسلمانوں کو ہر جگہ سے
مٹانے کی کوشش کی ہے۔

شاه ولی الله اورعلاء د بوبند کاامت براحسان:

الحمد لله! دعائیں دوشاہ ولی الله رحمہ الله تعالیٰ کے فائدان کو اور علماء دیو بند کو کہ ان

لوگوں نے ہندوستان ، پاکستان ، بنگلہ دیش ، افغانستان میں اسلام کی حفاظت کی ہے۔

یقین ما نوا گرید لوگ نہ ہوتے تو ہمیں سیح معنی میں کلمہ بھی ندآ تا۔ اگر آتا بھی تو تمام بدعات
میں آلود ہو کر آتا۔ فائدان شاہ ولی الله رحم الله تعالیٰ اور پھر علماء دیو بند کی شاخیں جہاں
جہاں تھیں ، دبلی ، سہارن پور ، ڈھائیل وغیرہ میں ان حضرات نے بڑی محنت کی ہان حضرات کی خدمات کا اندازہ تو وہ آدی لگاسکتا ہے جس کو دین کے ساتھ دلچینی ہو۔ تاریخ
ویکھے بھرا ہے معلوم ہوگاہ درنہ ان حضرات کی خدمات کا علم نہیں ہوسکتا۔ الحمد لله! ان علاقوں
میں لوگ مستحبات تک کو جانتے ہیں اور دوسر ے علاقوں میں لوگوں کوفر اکفن کا بھی علم نہیں
ہواں علاء کرام کی بحث کے نتیج میں ایسے لوگ بھی مستحب بڑمل کر کے جج عمرے کا
شواب کماتے ہیں ۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر دوس سنتے ہیں سورج نکلنے کے
پندرہ منٹ بعد اشراق پڑھ کر جاتے ہیں۔

ترندی شریف میں حدیث ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا جو محض فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور بیٹھی اور کھنا کہ محض ذکر سے کے ساتھ پڑھے اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتارہے (اور میٹھی یادر کھنا کہ محض ذکر سے

قرآن وحدیث کے سنے کا بہت زیادہ تو اب حاصل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ادھرقرآن کا درس ہور ہاہے اور دہ تیج گھمار ہے ہوتے ہیں ان کو پچھ بچھ بیس آتی۔ ابن جگہ فرکر ہیں بڑی چیز ہے گرقر آن وحدیث کا سجھنا بہت زیادہ تو اب ہے۔ ) جب سورج طلوع ہوجائے تو دور کعت اشراق کی پڑھے تو اس کو پورے تج اور عمرے کا تو اب ملا ہے۔ آپ ہوجائے تو دور کعت اشراق کی پڑھے تو اس کو پورے تج عمرے کا ، پورے تج ہیں جو سخوات کی بھی یا بیدا کا بر کی کوششوں کا نتیج ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سخوات کی بھی یا بیدی کرتے ہیں۔

ياجوج ماجوج يافث كي اولاد بين:

تویاجوج ماجوج حضرت نوح علیه السلام کے بیے حضرت یافت کی اولاد میں سے بین قیامت کے قریب جب سے کھولے جا کیں سے تو حالات ایسے پیدا ہوجا کیں سے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس میں اتحاد ہوگا ان کا ایک بلاک بنے گا۔ عیسائی ول سے صاف نہیں ہو تے وہ مسلمانوں کو قربانی کا بحرابنا کیں سے چھران کی ان کے ساتھ الزائی ہو مسلمانوں کو قربانی کا بحرابنا کیں سے چھران کی ان کے ساتھ الزائی ہوگا ۔ مسلمان بھی خالے میں ندر ہنا کہ روس اس وقت مغلوب ہوگیا ہے ختم ہوگیا ہے ایک وقت آ سے گا دو بلاک بنیں سے ایک روس اور ایک امر کی ۔ پھران کی آپس میں لڑائی ہوگی اور مسلمان بھی چیش چیش ہو گئے۔

یا جوج ماجوج کی آمد پرعیسائیوں اور مسلمانوں کے حالات:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک او نجی جگہ اور علاقہ ہوگا ہو اٹھنڈا، وہاں باغات ہو نگے اس علاقے میں مسلمان اور عیسائی اسمے ہو نگے مسلمان کہیں گے اسلام کی وجہ ہے فتح ہوئی ہے اور عیسائی کہیں سے صلیب کی وجہ سے فتح ہوئی ہے اور آپس میں لڑ پڑیں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف استی (۸۰) ڈویژن نوج استعمال کریں گے۔ جب مطلب نکل جائے گاتو پھر بیرحال ہوگا۔

دیکھو! طالبان جب رو*س کیخلاف لڑ رہے تھے*تو مجاہ*د تھے ،حریت پسند تھے* جب امریکه کامقصد بورا ہوگیا تو اب وہ دہشت گرد ہیں ان پرمقد مات چلتے ہیں اور وہ جیلول میں بند ہیں۔ ابھی سینکاروں کی تعداد میں بحرین ،کویت اور سعود یہ کی جیلوں میں پڑے ہیں یدامریکی خبیث قوم ہے اور بیسب کچھ دیکھ کربھی ہماری آئکھیں نہیں تھلتی۔ او بے حیا حكمرانو!تم سے زیاوہ بے حیااور بے غیرت كون ہے كہ ابھى تك ان كے دم چھلا سے ہوئے ہوجووہ کہتا ہے کرتے ہو۔اس وفت بھی یہاں ہماری حکومت نہیں ہے امریکہ کی ہے ہمارا صرف نام ہے ہم اس سے اشارے کے بغیر شلوار تیس ،کوٹ نہیں بدل سکتے۔ میں عوام کی بات بمیں کررہا حکمران طبقے کی بات کررہا ہوں۔ تو فرمایا جب یا جوج ماجوج کھولے جا تیں م بر فيلے سے ينج مسلتے ہو كئے وَ اقْتَسرَ بَ الْوَعْدُ الْحَقُ اور قريب بوكا وعده سي فَاإِذَا هِيَ لِين قصديه موكا شَساحِ صَدَّ أَبُ صَسَارُ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْ الْحَلَى ره جاكين كَي آتَكُ عين ال لوگوں کی جو کا فر ہیں۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا تو آئکھیں کھلی كَ مَكُمُ لِي ره جِاكْسِ كَى اوركبين مِنْ يَسْوَيُلْنَا الْمِاسْةِ بِمَارِى خِرَانِي السَّلَةُ فِي غَفُلَةٍ مِنْ مندًا محقیق ہم غفلت میں متصاس چیز کے بارے میں مَلْ کُنّا طلِمِینٌ بلکہ ہم ظالم متھ۔ جب قیامت قائم ہوگی اور رب تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں محے تو پھرا لیہے ہی واویلا كريس كيررب تعالى فرماتيس كي إنَّ حُكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ بِيشَكَتُمُ اور جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ ہے درے درے خصف جَهَنَّمَ جہم کا ایندھن اور

بالن ہونے اَنْتُمُ لَهَا وَادِ دُونَ اورتم اس دوز خیس داخل ہونے والے ہو لَوْ کَانَ هَوْ اَلَاءِ الْهَةُ الرَّہوتے به معبود ، مشکل کشا، حاجت روا ، فریا درس ، وسیم رتو مسا وَ دَدُوْهُا نه وارد ہوتے دوز خیس بنتم دوز خیس داخل ہوتے اور نہ تمہارے معبود داخل ہوتے وارد ہوتے دوز خیس بنتم دوز خیس داخل ہوتے اور نہ تمہارے معبود داخل ہوتے وَ کُحلُ فِیْهَا خَلِدُونَ سب کے سب اس دوز خیس ہمیشد رہیں گے۔ لَهُمْ فِیْهَا ذَفِیْوَ ان کے لیے اس دوز خیس آواز ہوگی گدھے کی وَهُمْ فِیْهَا لَا یَسُمَعُونَ اور دھاس دوز خیس شیس کے بیس می اس کے دوسرے کی تمہیں سیس کے۔ دوز خیس شیس کے۔ دوز خیس شیس کے۔ دونر خیس شیس کے۔ دونر خیس شیس کے۔

نیک لوگ جہنم سے بچالیے جا کیں گے:

جس وقت ہے آئیں نازل ہو کیں تو عبداللہ این زبعریٰ کی جو بڑا منہ بھٹ اور پر ہیں نگر ہے کا ماہر تھا بعد میں حقاقہ ہوگیا تھا اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے۔ کہنے لگا دیکھو جی اجمد میں مقافہ ہوگیا تھا اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے۔ کہنے لگا دیکھو جی اجمد مقطان فرماتے ہیں کہتم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہوسب کے سب دوزخ میں جاؤے گئو عبادت تو عزیر علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے مستح علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ، فرشتوں کی بھی ہوئی ہے ، مستح علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ، فرشتوں کی بھی ہوئی ہے ، فرشتوں کی بھی ہوئی ہے تو بھرانسے دوزخ میں جانے کا تو کوئی حرج نہیں ہے جس میں یہ سارے ہو گئے۔ اس کا جوائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔



إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولِيكَ عَنْهَا مُبْعَا إيسمعُون حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَكَ أَنْفُهُ ۼڸۯۏڹ<sup>ٷ</sup>ڒؠڿۯؙڹۿؙۄؙٳڶڣڒۼٳڵڴؽڔ۠ۅؾؾڬڟۨۿۄؙٳڵؠڵڮڎؙ هٰڹٳۑۉڡؙڬؙۿٳڷڵڹؠٛػؙڬؙڎؙؿۯؿؙۅٛۼۘۮۏڹ؈ۑۅٛڡڒڟۅؠٳڵۺڬٲۼ كَعَلِيّ السِّيجِ لِي لِلْكُنْتُ مِنْ كَمَا بِكُ أَنَّا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ \* وَعَدَّا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَعِيلِينَ ﴿ وَلَقَالُ كَتَبُنَّا فِي الزَّيْوُرِمِنُ بَعْدٍ الذُّكُرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهُا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هٰۮ١ليَلْعُا لِقَوْمٍ غِيدِينَ ٥ وَمَآ اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعْلَيْمِينُ۞قُلْ إِنَّمَا يُوْخَى إِلَىٰ ٱتَّمَاۤ الْهَكُمُ الْهُ قَاحِلٌ فَهَلْ آنَ تُمُرُّمُ سُلِمُوْنَ ﴿ فَإِنْ تُولُوْا فَقُلْ اذَنْ ثُكُمُ عَلَىٰ سَوَآهِ وَإِنْ آدْرِي آفَرِيْكِ آمْرِبَعِيْكُ مِّأَتُوعَهُ وَنَ®إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكَثَّمُونَ ﴿ وَلَا لَهُ الْجُهُرُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِيْ لَعَكُمْ فِتْنَهُ لَكُمْ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ ﴿ فَلَ رَبِ الْحَكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتُصِفُونَ ﴿ يُ إِي

اِنَّ اللَّذِیْنَ بِیْنَ وہ لوگ سَبَقَتُ لَهُمْ کہ طے ہو پیکی ہے ان کے لیے مِنْ اللّٰذِیْنَ بِیْنَک وہ لوگ سَبَقَتُ لَهُمْ کہ طے ہو پیکی ہے ان کے لیے مِنْ اللّٰ ہماری طرف سے الْحُسْنی بھلائی اُولَیْکَ عَنْهَا وہ لوگ اس دور خے سے مُنْعَدُونَ وہ ہیں سنی سَنی کے حَسِیْسَهَا اس مُنْعَدُونَ وہ ہیں سنی کے حَسِیْسَهَا اس

كى آمِث وَهُمُ فِي مَا اوروه اس چيز بين اشْتَهَتُ أَنْفُسُهُمْ جس مين ان ك نَفْسِ عِامِينِ كَ خَلِدُونَ بميشهر بين كَ لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآكُبَوُنَهِينَ مُ میں ڈالے گیان کو بری بریثانی و تَتَلَقُّهُمُ الْمَلْئِكَةُ اور ملیس كان عفر شخ اور كہيں كے هلذا يَوْمُكُمُ بِيهماراون بِ اللَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ جس كاتم ے وعدہ کیا گیاتھا یَوْمَ نَطُوی المسَمَآءَ جس دن ہم لیمیٹیں گے آسان کو حَطَیّ السِّجلَ جِي لِيناجاتابِ بسة لِلْكُتُب كَابِون ير كَمَا بَدَا فَآجِيها كَهُم نے پیدا کیا آوَّلَ خَسلُتِ ابتداءً مخلوق کو نُسعِنسدُهٔ مملوثا کیں کے وَعُسدًا عَلَيْنَا وعده بهار عوص إنَّا كُنَّا فَعِلِينَ بِيتَكَهُمُ كُرفُ واللَّهِ بِينَ وَلَقَدُ كَتُبُنَا اورالبت مُحقيق بم نِ لكه ويائه فسي الزَّبُورِ زبور من مِسعُدِ السَدِّكُ و تقييحت كے بعد أنَّ الْآرُ صَ يَسوتُها بيتك زمين كے وارث ہوسنگے عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ مِيرِ عِنْكِ بندے إِنَّ فِي هٰذَا بِيْتُكُ الى مِن لَبَـكُ عُا الديه بهنجادينا ب لِلقَوْم عليدينَ اس قوم كي لي جوعبادت كرنے والے ہيں وَمَا أَرْسَلُنْكُ إِورَ بِينِ بِهِيهَا بِم نِي آبِ وَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَرَرَهمت كرتے ہوئے جہان والوں كے ليے فُلُ آپ كہدديں إِنْهَا يُوخَى إِلَىٰ پخته بات ہے بیدوجی کی تھی ہے میری طرف أنسمَآ الله تُحمُ پخته بات ہے الدَّمهارا الله وَّاحِدُ الكِ بِي الله فَهَلُ أَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ لِي كِياتُم مسلمان بونا جائِج بو فَإِنَّ ِ تَوَلَّوُا لِينِ الرُّوهِ كِيرِجِا نَبِينِ فَقُلُ تُو آبُ كِهِدِ بِي اذَنْتُكُمُ مِينِ نِي خَبروار كرويا

کل کے سبق بین تم نے پڑھااورسنا کہ اِنگی وَمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ عَصَبُ جَهَنَمُ اورجن کی تم الله تعالی سے نیچے نیچے عبادت کرتے ہووہ جہنم کا ایندھن ہیں۔اس پرعبداللہ ابن زبعری جو ہواز بان آ ور سیدز وراور پرو پیگنڈ اکر نے والا آ دی تھااس نے مکہ الرمہ میں پرو پیگنڈ اشروع کر دیا کہ دیکھو! ایک طرف تو محمہ وہ اسکام ہم عبادت کرتے ہو، فرشتوں ہیں کہ تم عز برعلیہ السلام کی عبادت کرتے ہو، فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، تینی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو، فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، تینی ہروں اور نیکوں کی عبادت کرتے ہواور دوسری طرف کہتے ہیں کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی سب دوز خ میں جا کیں گے۔ پھر تو مزے ہو گئے کہ عز برعلیہ السلام بھی علیہ السلام ، ابراہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ دوز خ میں اللہ تعالی نے یہ آ بہت کر بھرنازل فرمائی۔ میں ہو نگے ۔ تو اس پرو بیگنڈ ے ۔ جواب میں اللہ تعالی نے یہ آ بہت کر بھرنازل فرمائی۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى مِينك وه لوك جن كے ليے طے ہو چكى ب، اری طرف سے بھلائی اُو لَینک عَنْهَا مُبْعَدُونَ وہ لوگ اس دوز خے دور ر کھے جائیں گے۔ کیونکہ وہ نہ تو اس پر راضی تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی عبادت کرنے کا کہا ہے۔حضرت عزیر علیہ السلام نے کب فر مایا ہے کہ میری عبادت کر و؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا ہے کہ میری عباوت کرو ، فرشتوں نے کب کہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں اور وہ معبود جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے،شرک کروایا ہےاوراس برراضی تھے وہ جہنم میں جائیں گےاورانبیاء کرام علیہم السلام اوراولیاءعظامٌ تو ووزخ ہےدورر کھے جائیں گے کا یسم عُون حسیستھا وہیں سیں گےدوزخ کی آ ہٹ ، جیھوں جیھوں ۔ تنور یا کھٹی کی آ گ تیز ہوتو شوں شوں کی آ واز آتی ہے ادرجہنم کی آگ تو ہوی تیز ہوگی۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ وہ نہیں سنیں سے جہنم کی آگ کی شوں شول ، است دور موسئك \_ اور موسئك كمال؟ وَهُم فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمُ اوروه ال خوشیوں میں ہوئے جوان کے نس جا ہیں مے خلاف ن ہیشدر ہیں مے ہم خلط مبحث نہ کر دا دراللہ نتعالیٰ کے نیک بندوں کو پیار ہے پیغمبروں کومعبودان باطلہ کیساتھ نہ جوڑو۔

# بزرگوں نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی:

ان بزرگوں نے تو حید ہٹلائی اور سکھائی ہے ، رب تعالیٰ کا دین سکھایا ہے۔ یہ تو پھھلوں کی ہے وقو فی ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنالیا ہے بزرگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ اصل اسلام تو انہوں نے پہنچایا ہے بادشا ہوں نے تو پھھ بھی نہیں کیا۔ ان بزرگوں کی بزنی دینی خدمات ہیں بڑے کارنا ہے بادشا ہوں نے تو پھھ بھی نہیں کیا۔ ان بزرگوں کی بزنی دینی خدمات ہیں بڑے کارنا ہے ہیں گیک بعد والوں نے گر بڑکی ہے اور ان کی قبروں کوشرک گڑھ (شرک کامرکز) بنا دیا

ہے۔ آپ لا ہور جا کر دیکھیں سیدعلی ہجو ہریؒ کی قبر کو جس کولوگ داتا در بار کہتے ہیں وہاں کتنا شرک ہور ہاہے اور بدعات ہور ہی ہیں حالا نکہ یہ بزرگ ان چیز وں کومٹانے کے لیے آئے نتھے نہ کہ پھیلانے کے لیے۔ آئے تتھے نہ کہ پھیلانے کے لیے۔

فرمايا لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَوْعُ الْآكْبَرُ نهيسِ ثم مِن واللَّي ان كوبوي بريثاني، بڑی گھیراہب ۔وہ بڑی گھیراہٹ اس وفت ہوگی جب رب تعالیٰ کی عدالت ہے فیصلہ ہوگا کہ مجرموں کو دوزخ میں ڈالواورسب مجرموں کوسب کے سامنے دوزخ میں پھیز کا جائے گا تو اس وقت الله تعالیٰ ان کو ہریشانی ہے بچائے گا۔ کیونکہ کسی کوآگ میں بھینکا جائے تو و يكيف والول كي بهي موش وحواس الرجائي بير و تَسَلَقُهُمُ الْمَلْدِكَةُ اوران كساته فرشت ملاقات كريس كاوركهيس ك هذا يَوُمُكُمُ الَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ بيتمهارادِه دن ہے جس کاتمہارے ساتھ دعدہ کیا گیا تھا۔ وہاں فرشتے ان سے عقیدت کے ساتھ پیش آتیں گے ،سلام کریں گے اور مبارک باد پیش کریں گے۔ بیلوگ جس وقت جنت کے قريب چليس جائيس كيتو وقال لَهُمُ خَزْنَتُهَا سَلاَهُ عَلَيْكُمُ طِبُتُمُ [ زمر:٣٠ ] "اور تهمين منطحإن كودارو ينعسلام هوتم برخوش رهو فسأذ خسك وها خيليديئ داخل هوجاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے کیلئے ۔'' تو اللہ تعالیٰ کے نیک ہندے دوز خ سے دور کر دیئے جا تمیں مے۔ كافركمتے تھے جب قيامت آئے كى توبياتے برے برے برازكہاں جائيں مے بيآسان كهال جاكين صح؟ الله تعالى قرمات بين يَدُمُ نَطُوبِ السَّمَآءَ كَطَيَّ السِّبِ لِ جِس دن ہم کبیٹیں مے آسان کو، آسان کو اکٹھا کریں مے جیسے بہتے کواکٹھا کیا جاتا ہے لِلْكُنْبُ كَتَابِوں يررتوجس طرح يڑھنے كے بعد كتابوں كو بستے ميں لپيٹ دیتے ہوا ہے ہی سات آ سانوں کولپیٹ ویں گے۔سورۃ الکہف آیت نمبرے ہیں ہے ویسؤم نسیّب

الُجِبَالَ وَتَرَى الْآرُضَ بَادِزَةً "اورجسون بم چلائيس سے بہارُوں کود يجھے گاتوزين کو بالکر کھی ہوئی۔ "اللہ تعالی کے ليے کوئی کام شکل نہیں ہے۔ فرمایا سحما بَدَا فَا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِیدُهُ جس طرح بم نے پیدا کیا مخلوق کو پہلے ، ہم کوٹا کیں گے اسکو۔ پیدا ہونے کا تو کوئی انکارنہیں کرتا تھا کیونکہ ہرروز پیدا ہوتے اور مرتے ویکھتے تھے۔

#### مشرک قیامت کے منکر تھے:

الله تعالى فرماتے بین جس طرح بم نے تہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس طرح دویارہ بھی لوٹا کیں محے مشرک قیامت کے بڑے مشر تھے۔ایک دفعہ ابوجہل یا عقبہ ابن الی معیط برانی کھویڑی رومال میں لبیث کرلایا آنخضرت ﷺ کے یاس۔ کہنے لگا اے محمد ﷺ! اس بڈی کو ہاتھ لگا کر ذراد یکھیں۔آپ ﷺ نے ہاتھ لگایا چونکہ بالکل بوسیدہ تھی ریزہ ریزہ به وكر كم في المركز المن المركز المن المن المعطام و هي رَمِيم "ان بوسيده بْريول مِين كون جان دُالے كان كوكون زنده كرے كا؟ "فرمايا فَل يُسخييهَا اللهِ فَالْ يُسخييهَا اللهِ ف أنشافها أوَّلَ مَرَّةِ [سورة ينين] وأسيفر مادين ان كوده زنده كريكا جس في ان كويبل مرتبہ پیدا کیا ہے۔''وہ پیدا کرے گاجس نے حقیر قطرے سے بیدا کیا ہے،وہ پیدا کرے گا جس نے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیا ہے۔ فرمایا وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا کُنَّا فَعِلِیُنَ وعدہ ہے جارے ذہبے بیشک ہم کرنے والے ہیں۔تم ہماری قدرت کوئبیں مانے اور یادر کھنا!وہ رے تعالیٰ کی ذات کے منکرنہیں تھے۔ وہ رب تعالیٰ کو ہالک ، خالق ، رازق اور تمام اختیارات کامالک مانے تھے۔سورۃ المومنون آیت نمبر ۸۸ میں ہے فسل آپ ان سے كهدوي مَنُ بِيسَدِه مَسَلَسُكُوْتُ كُلُّ شَيءٍ " كون ہے جس كے قبطہ قدرت ميں ہے افتيار برچزكا وَهُوَ يُسجينُ وَلا يُجَارُعَلَيْهِ اوروه يناه دينا بِادراس كمقالب ش

پناہ بیں دی جاسکتی اِن سُکنتُم تَعُلَمُونَ اگر ہوتم جانے سَیَقُولُونَ لِلَّهِ توبیہ بیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہاں جزوی تعالیٰ کے پاس ہے ہاں جزوی افتالٰ کے پاس ہے ہاں جزوی افتیارات بزرگوں کو دیئے ہوئے ہیں۔ خدائی صفات بزرگوں کے لیے ٹابت کرتے ہے۔

آكالله تعالى فرمات بي وَلَفَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُور اور البت تحقيق بم فَلَه دیا ہے زبور میں۔ زبورائٹد تعالیٰ نے داؤ زعلیہ السلام کوعطا فر مائی تھی جنانچے سورۃ النساء میں ہے وَا تَيْنَا ذَاوُدَ زَبُورًا "أورداؤدعليه السلام كوہم نے زبورعطاكي، مِنْ بِنَعْدِ الذِّي نفيحت كے بعد بہلے ہم نے نفیحت كى حق كى باتيں بتلائيں پھر بيہ بات سمجھائى كە جَونْصَاتَحَ كُوتِبُولَ كُرِينِ كَاوِرانِ رِمُمُلِ كُرِينِ كَيْتُواسِ كَا نَتِيجِ مِوكًا أَنَّ الْأَرُضَ يَسرِ ثُهَا عِبَادِی الصّلِحُونَ بِينك زين كوارث بوكل ميرے نيك بندے اس زين كى الله تعالى في خود قرآن ياك من وضاحت فرما لَى ب وَسِينَ قَ اللَّهُ يُنَ اتَّقُوا رَبُّهُمُ إلَى الْمَجَنَّةِ زُمَوًا [زمر ٤٠٠]' اور جلائے جائیں کے دولوگ جوڈرتے ہیں اینے برور دگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ حَتْسی إِذَا جَآءُ وُ هَا يَهاں تَك كدوہ جنت كے پاس ينجيس ك وفيت من أبوابها اوركول جائيس كاس كدرواز عوقال لهم خَزَنَتُهَا اور کہیں گان کودارو فے اس کے سَلْمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمُ سلامتی ہوتم پرخوش رہو فَادُخُلُوهُا حَلِدِينَ يس داخل موجاو بنت من ميشدر ينوال وقالو ااورجنت كمين ے اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي تَمَامِ تَعْرَفِيسِ اسْ اللَّهِ تَعَالَىٰ كے ليے صَدَفَنَاوَ عُدَهُ جَس نے سِخِا كيابهار منصاته الإاوعده وأؤر أسنا الارض اوراميس وارث بناياز من كا نَتَبَوا أمِنَ الْحَنَّةِ بِمَ مُعَانًا كِرْتِ بِي جنت مِن حَيْثُ نَشَاءُ جِهَال بِعِي جَامِين فَسِعُمَ أَجُو ائے میلیمین کی کیاا چھابدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ 'تواللہ تعالی نے نیک بندوں کے ساتھ جنت کی زمین کی وراثت کا وعدہ کیا تھا اور وہ بورا کردیا ہے۔ اب باطل پرستوں نے جو عجیب قشم کی ٹھوکریں کھائی ہیں وہ بھی من کیس۔

وراشت ارضی ہے مراد جنت کی وراشت ہے:

ا يك نقاعلامه عنايت الله مشر تي - اس كى كئى كمّا بيس بين ' تذكرهٔ ' اور'' مقالات' اور'' مولوی کا غلط نہ ہب نمبر ا ،نمبر ا سے لے کرچودہ نمبر'' تک لکھی ہیں کہ مولوی کا نہ ہب علط ہےاورمیرااورمیر ہے ساتھیوں کا نہ ہب سیجے ہے۔ میں نے اس کے'' تذکرہ'' میں اس آیت کے متعلق بڑھا جواس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو! قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگ ز مین کے دارث ہوئے اوراس وفت زمین کی وراثت تو برطانیہ، روس ،امریکہ اور فرانس کے پاس ہے لہذا از روبے قرآن میمومن اور نیک ہوئے اور میہ جواسینے آپ کومومن اور تَيك كَمِتْ مِينَ أُولَٰ لِنَكُ هُمُ الْكُلْفِرُونَ حَقًّا " يمي كِكَافر مِين - "كونكه إن ك ياس کوئی حکومت نہیں ہے۔اس لیے ہیں نے آپ حضرات کوفر آن کریم سورہ زمر کی آیت نمبر م ان کال کر دکھا دی ہے کہ وراثت ارضی سے مراد اس دنیا والی زمین کی وراثت مراد تبیس ہے بلکہاں سے جنت کی زمین مراد ہے۔ تا کہآ پے حضرات اس فتم کے باطل پرستوں کے ُوھو کے میں نہآ کیں ۔ تو علامہ شرقی نے چودہ رسا لے نکالے کہ مولوی کا نمرہب غلط ہے۔ یہ سب اسلام کے دشمن ہیں اور میری نفیحت کو با در کھنا! بھولنا نہ کسی نہ کسی روحانی شخصیت ے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا۔ جس مخص کا کسی روحانیت وآلے بزرگ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور جس نے کسی بزرگ کے جوتے نہیں اٹھائے اور ان کے یاؤں نہیں بکڑے وہ عُوْلًا بِي كَمَا تَا ہِے اسلام كے بحصے ميں۔اس كواسلام مجھ بيں آتا جا ہے كوئى بھى ہو۔

# مودودی صاحب نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں:

یمی حال مودودی صاحب کا ہے کہ اس نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی ہیں پچھ کا پچھ کہہ گیا ہے۔ یقین جانو ! ہم قرآن کے بچھنے میں صحابہ کرام ﷺ کے محتاج ہیں، تا بعین اور تبع تا بعین کے محتاج ہیں، فقہاء کرام اور محد ثین عظام کے محتاج ہیں بزرگان دین کے محتاج ہیں۔ ارخودکوئی قرآن نہیں بچھ سکتا جا ہے کتنا ہی لائق کیوں ندہو۔ المحمد للہ ! ہم المحمد للہ! الله علی الله کے میں ان ہے ہوئے ہیں گر الله المحاد مسال میں نے پڑھا ہے اور چھین (۵۲) سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہوگئے ہیں گر اللہ بھی دین کی پوری بچھ نہیں ہے۔ ہزرگوں کے دائمن ٹن آتے ہیں ان کے قدم پکڑتے ابی تو بھر بجھ آتی ہے بتا جان ہوا ہے اور آج جار جماعتیں پڑھ کر صحافی میں جاتا ہے، جمہد بن ایس تو پھر بجھ آتی ہے بتا جان ہو اور قرآن وحدیث کوانا ڈتا پھر تا ہے۔ دین ایسی چیز نہیں جاتا ہے، جبہد بن ایسی چیز نہیں ہو ایک جیز نہیں ہو تا ہے اور قرآن وحدیث کوانا ڈتا پھر تا ہے۔ دین ایسی چیز نہیں ہو جاؤ ہو جاؤ ہے۔ دین ایسی جیز نہیں ہو جاؤ ہے۔ دین کے محتمد کرنا گراہ ہو جاؤ ہے۔ دین کے محتمد کی رائے کوخل دیا جائے۔ اپنی رائے پر نبھی بھی اعتاد نہ کرنا گراہ ہو جاؤ ہے۔ دین کے محتمد کی رائے کوخل دیا جائے۔ اپنی رائے پر نبھی بھی اعتاد نہ کرنا گراہ ہو جاؤ ہے۔ دین کے محتمد میں بن رگوں پراعتاد کرنا ہو جاؤ

توزین سے مراد جنت کی زیمن ہے دنیا کی زیمن مراد نیس ہے۔ فرمایا إِنَّ فِسی الله الْبَلْغَا بِیْک اس میں البتہ پینچا دیا ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے ہم نے بات پینچا دی ہے ۔ اس قرآن کریم کے ذریعے ہم نے بات پینچا دی ہے ۔ اس قرآن کریم کے ذریعے ہم نے بات پینچا دی ہے ۔ اِسْ قَرْنِ اللّٰ وَمَا اللّٰ مِنْ وَالْ قِی وَمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰمِ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَا حِدْ اللّٰمُ اللّٰمُ وَمَا اللّٰهُ وَا حَدْ اللّٰهُ وَا حَدْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

الاتے ہو، حَنْ كومانتے ہو فَانُ مَوَلُّوا لِين الَّروہ يُحرجا مَن فَـقُـلُ اذَّنْتُكُمُ عَلَى سَوَآءِ پس آپ کہددیں میں نے خبر دار کر دیا ہے برابری پر۔ برابری کامعنی سمجھو۔ برابری کامعنی نیہ ہے کہ جس طرح میں جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے سواکوئی اور اللہ اور معبود نہیں ہے اس طرح میں نے تنہیں بھی بتلا دیا واضح اور صاف لفظوں میں کہرے تعاٰلیٰ کے علاوہ اور کوئی معبوداورالنہیں ہے الدصرف ایک ہے۔اب میرے بتلانے کے بعد تمہیں بھی علم ہو گیا کہ الاصرف ایک ہے۔ تو اس جانے میں ہم برابر ہیں مانویا نہ مانو وہ تمہماری مرضی ہے۔ وَ إِنْ أَذُرِئُ آور مِينَ بِمِينَ جَانَا أَ قَدِيْبٌ أَمُ بَعِيْلًا مَّا تُوْعَدُوْنَ كَيَا قَرِيبٍ بِ یا بعید ہے وہ چیز وہ عذاب جس کا وعدہ کیا جار ہا ہے تمہار ہے ساتھ۔ جس عذاب کی دھمکی میں تمہیں دیتا ہوں اس کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ دور ہے یانز دیک ہے اِنگ ف يَعُلَمُ الْجَهُرَ مِنَ الْقَوُلِ بِيَتُك ربْبى جاناتٍ ظاہرى بات كوكلى بات كو وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُهُونَ اورجانات وه چيزجس كوتم چھياتے ہو۔ ظاہر باطن كوجائے والاصرف بروردگار ے علیہ بذات الصدور صرف اللہ تعالی ہے، عالم الغیب والشہادہ صرف پروردگار ہے بیں تو اس کارسول ہوں اس کا بھیجا ہوا ہوں وَ إِنْ اَدُرِیُ اور میں نہیں جانتا کَعَلَّهُ فِعُنَهُ ۔ ٹُٹُٹ شاید کرتمہارے لیے بڑی آ ز مائش ہو۔ جوعذاب آئے گاوہ معمولی چیز تونہیں ہوگی اور قيامت كوكى معمولى چيزتونهين ب والسَّاعَةُ أدُهلي وَالَمَرُ [سورة القمر]' 'اور قيامت برى دہشت ناك اور برى كر وى چيز ہے۔ 'جب بريا ہوگى تو معلوم ہوگى وَ مَعَالَا عَ إِلَى جِیْن اور فائدہ ہے ایک وفت تک۔ دنیا میں کتنا کھالی لوگے، کب تک زندہ رہو گے؟ دس سال، ببیں سال ، سوسال ، آخر مرنا ہے۔

قَلَ فرمايا الله تعالى كي يغبرن رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ الديروردگار! فيصله كر

وے تن کے ساتھ۔ یس ان کوتن سااور سمجھا چکا ہوں گریہ مانے کے لیے تیارٹیس ہیں وَرَبُّنَا الرَّحُمٰنُ الْمُسْتَعَانُ اور ہمارارب ہی رَمِٰن ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے عَلَیٰ مَا تَصِفُونُ اَن چیزوں پر،ان باتوں پر جوتم بیان کرتے ہو۔ مجنوں کہتے ہو، بھادوگر کہتے ہو، کا بمن اور شاعر کہتے ہو، جوتم بارے منہ ہیں آتا ہے کہتے ہو۔ ان سب چیزوں کے خلاف ہم رب ہی سے مدد مانگتے ہیں وہی ہمارا مستعان ہے۔

آج بروز سوموار ۲۰ جمادی اللّٰ تی ۱۳۳۲ھ برطابق ۲۰۲۷م کی ۱۰۶ مول کے سورة اللنم المُنا کی مول کے اللہ علی ذلک والحمد للله علی ذلک میں اور مولاً تا) محمد للله علی ذلک

مهتم : مدرسه ريحان المدارس جناح رودٌ گوجرانواله

الحالیان الاس مکمل)

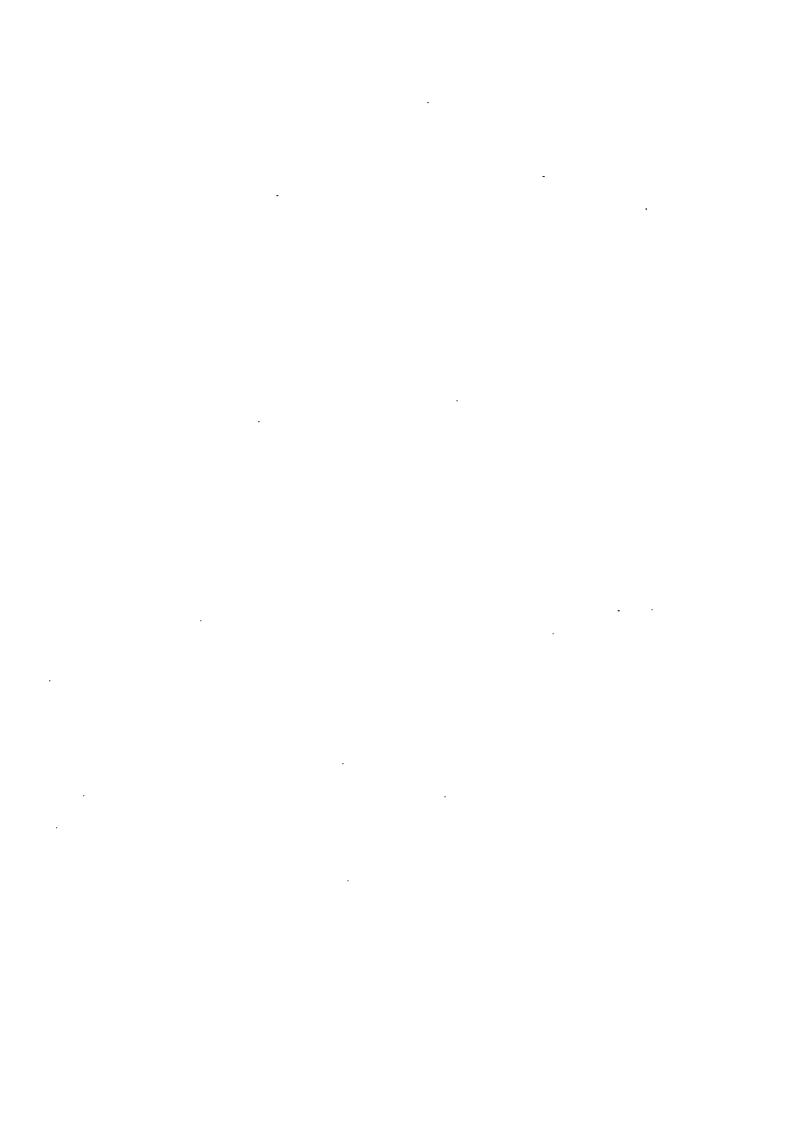

؞ ڛؙۅۊؙٳڵڿڿڔۿڷ؋ڐڰؿٵۻ ڛؙۅۊؙٳڮڿڿڔۿڷ؋ڐؠؿٵؿڛڶؠۼۅٵڵ۪؆ڡۻڔڮۅۼڿ بنسم الله الرحمين الرّحي يو نَأَتُهُا النَّاسُ اتَّعَوْ ارْبَيْكُوْ إِنَّ زِلْزِلَةِ السَّاعَةِ ثَنَى يُعَظِيُّهُ ٥ يؤمر ترونها تأهل كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضِعَتُ وَتَضَا كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتُرَى النَّاسِ سُكُوٰى وَمَاهُمُهُ بسكراي والكنّ عن اب الله شديد ومن التاس من يُجادِلُ فِ الله يِغَيْرِ عِلْمِ وَكَتَبَعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيْنِ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ انَّةُ مَنْ تُولِّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهُدِينِهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِي يَاتُهُا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَبْبِ صِّنَ الْبَعْثِ فَاتًا خَلَقُنْكُمُ مِنْ ثُرَابِ ثُمِّرِمِنْ تُنْطَفَةٍ ثُمَّرِمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّرِمِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِهُ خَلَقَةٍ لِنُبُيِّنَ لَكُوْرُو نُقِرُ فِي الْأَرْجَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى آجِل مُسَمَّى ثُمَّ نُغِرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواۤ اَشُكُّكُمُ وَمِنْكُوْمُنْ لِيُولِي وَمِنْكُوْمِنْ لِيُرِدُ إِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا

يَعُلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِكُ قَاذَاً انْزُلْنَاعَلَيْهَا الْبَكْمُ اهْ تَرْبَتْ وَرَبَتْ وَ انْبُكْتُ مِنْ كُلِّ زُوْمِ بَهِيْمِ هِذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحُقُّ وَ اَنْهُ يُعْمِى الْمَوْثَى وَ آنَهُ اللّٰهِ مِنْ فَا اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيَهِ يُرُونَّ يْنَايُّهَا النَّاسُ المَالُولُ التَّقُوا رَبَّكُمُ وُروتُمُ اليَّ يروروكَارت إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ عِصْكَ قَامَت كَازُلْزَلَهِ شَيَّ ءَ عَظِيْمٌ بِرُى جِيرَتِ يَوْمَ تَوَوْنَهَا جَسِ دن تم دَيكِمو كَي زلز لِي كُو تَذْهَلُ عَافل مُوجائِكً لَي كُلُّ مُرُضِعَةٍ ہردودھ بلانے والی عَمدً آرُضَعَت اس نے سے جس کودہ دودھ بلارہی ہوگی وَتَضَعُ اوروُال دَاكِ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ مِهمل والى حَمْلَها اليَحْمل كو وَ تَسرَى النَّساسَ سُكُورَى اورآب ديكيس كُلوكول كونشي مِن وَمَساهُمُ بسُكُونى حالاتكهوه نَصْ مِن بَهِين بوكَّ وَلُلْكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اور ليكن الله تعالى كاعذاب سخت موكا وَمِنَ النَّاسَ اورلوَّكُولَ مِن بعض مَنْ وه بين أيْ جَادِلُ فِي اللَّهِ جُوجَهُ الرِّتِي بِي اللَّهِ عَلْمِ عَلَم عَلَم ك بغير وَّيَتَبعُ اور پيروى كرتے بين كُلُّ شَيْطَن مَّرِيْدِ برشيطان كى جومردود ے کتب عَلَیْهِ ال پراکھ دیا گیاہے اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ کہ بیتک شان ہے کہ جس نے دوستی کی شیطان سے فَانَّهٔ یُضِلَّهٔ پس بیتک دواس کو بہکا تاہے و یَهٰدِیْدِ اور اس كى را ہنما كى كرتا ہے اللہ عَــذاب السَّبعِيـُــر شعلے مارنے والى آگ كے عذاب كي طرف يَأْيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِل عِنَ الْبَعْثِ أَتُحْكُرُكُمْ رَحِهِ فِي مِن فَيانًا خَلَقُنْكُمْ يِس بِيَثِكَ بِم فِيَمْهِين پیداکیا ہے مِنْ تُوَابِ مِنْ عَلَقَة کِير نَطُفَة پير نطفے سے ثُمَّ مِنْ عَلَقَة پير جے ہوئے خون سے شُمَّ مِنْ مُصْغَةٍ پُھر گوشت کے نکڑے سے مُنحَلَّقَةِ جو

پوری ہے وَّ غَیْسِ مُنْخَلَّقَةِ اور جواد هوری ہے لِنَبَیّسَ لَکُمْ تا کہ ہم بیان کریں تمهار اس ما من و نُلقِرُ فِي الْأَرْ حَام اورجم تقهرات بين رحون مين هَا نَشَآءُ جوہم جاہتے ہیں اِلّی اَجَل مُسَمَّی ایک مدت مقررتک ثُمَّ نُخُو جُکُمُ پھرہم نَكَالِتِح بِينَ ثَمَ كُو طِلْفُلاً بَحِينِ كَيْ حَالَت مِنْ ثُلُهُمْ لِتَبْلُغُواۤ بَهِمْ تَاكُهُمْ بَهُ جَاوَ النَّهُ لَكُمُ ا بِي قُوت اور جواني كو وَمِنكُمُ اورتم ميں سے بعض مَّنُ وہ ہيں يُتَوَفَّى جوفوت ہوجاتے ہیں جوانی میں و مِنْ کُمُ اور بعضے وہ ہیں مَّنُ یُودُ جولوٹائے جاتے بیں اِلّی اَرُذَل الْعُمُونَكَى عمرى طرف لِكَيْلاً يَعْلَمَ تاكه نه جانے وہ مِنْ ، بَعُدِ عِلْم شَيْئًا عَلَم كَ بِعِد كِي وَتَوَى الْأَرْضَ اورا بِ يَصِح بِين زين كو هَامِدَةً دبي مولَى فَاذَآ اَنُولُنَا بِس جب مم نازل كرتے بي عَلَيْهَا الْمَاءَ الله نين يربارش الهُتَوَّتُ وه حركت كرتى ب وربست اور پهولى ب وَأَنْسَتَتُ اورا كَاتَى بِ مِنْ كُلِّ ذَوْج ،بَهِيْج برشم كى تروتازه چيزي ذلك بِ بِأَنَّ اللَّهَ بِينَكَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْحَقُّ بَى حَلَّ بِ وَأَنَّـهُ يُحَى الْمَوْتَلَى اور بينك وهمردون كوزنده كرك كا وَأَنَّا مُعَلَّى كُلِّ شَيّ ، قَدِيْرٌ اور بينك الله تعالی ہرچیز پر قادر ہے۔

رب تعالی سے ڈرنے کا مطلب:

اس سورة کانام حج اس لیے ہے کہ اس میں حج کے پچھ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورت مدینہ طیب میں نازل ہو پچکی تھیں۔ اس سورت مدینہ طیب میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ایک سودوسور تیں نازل ہو پچکی تھیں۔ اس کے دس (۱۰)رکوع اور آٹھ تر (۷۸) آپیش ہیں۔

· - اَلْجِنْسُ يَمِيُلُ إِلَى الْجِنْسِ

'' جنس کوجنس کیماتھ ہڑی محبت ہوتی ہے۔''ان کے پاس پیفیبرآئے پیفیبروں کے نائبین آئے ،واعظین آئے ،ان کو مجھا یا تکرانہوں نے ان کی بات نہیں مانی اوراب جانور کی بات مانی اوراب جانور کی بات مان رہے ہیں۔توانسان صفت نہیں رہیں ہے۔(مزیداس مقام پرتفسیر قرطبی اورتفسیر کہیر کا مطالعہ کرلیس رئواز بلوچ)

قیامت کے دن کی حتی کا ذکر:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَـوُمَ تَـوَوُنَهَا جس دن تم دیکھو گےزلز لےکو بعض فرماتے ہیں کہ حاضم پر زلز ملے کی طرف لوٹتی ہے۔ تم اس زلز لے کودیکھو گے۔ اور بعض فرماتے ہیں

کہ الساعة کی طرف لوئتی ہے لیعنی جب تم قیامت کودیکھو گئے۔ دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ فرمايا جب تم ديھو كے اس قيامت كو تَلْهُ هُلُ مُكُلُّ مُوْضِعَةِ عَافَل ہوجائے كَى ہر دورھ يلانے والى عَندُمَا أَرُضَعَتُ اس يج بي جس كوده دوده بلار بى ہوگى الله تعالى نے ماؤں میں اولا دے لیے بڑی شفقت اور محبت رکھی ہے۔ اگریے شفقت آور محبت نہ ہوتی تو بچوں کی مجھی تربیت نہیں ہوسکتی تھی محبت کے بغیر کون ہیٹاب یا خانہ صاف کرتا ہے۔ مال بیار بھی ہوتو اس کواینے سے زیادہ بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ بھوکے بیا سے ندر ہیں ۔مگر جب قیامت آئے گی تو دودھ پلانے والی اپنے بیچے سے غافل ہوجائے گی کوئی دھیان نہیں ہوگا ك بيه كهال جاين فكربوكي وَتَعضعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلِ حَمُلَهَا اوردُالُ دِعكَ برحمل والیاسیے حمل کو۔ ڈراورافراتفری کی وجہ سے حمل گرجائے گا۔ قیامت کوئی آ سان چیز نہیں ہے۔ نفخہ اولیٰ کے وقت بھی ایسے ہی ہوگا اور ثانیہ کے بعد بھی امی طرح ہوگا کہ کمی کوکسی کا خیال نہیں ہوگا یہاں تک کہ ماں کواینے بیچے کا خیال نہیں رہے گا۔سورہ عبس یارہ نمبر تمیں مِين ہے يَوَم يَفِرُ الْمَرُءُ مِنْ آخِيْهِ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ وَحَمَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ "جَس دن بِعاكماً آ دمی اپنے بھائی سے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹول سے ۔ ' کے مجھے سے کوئی نیکی نہ ما تک لے تفسیروں میں بیروایت نقل کی مٹی ہے کہ مثلاً ایک آ دی کے پاس پیاس نیکیاں ہوتگی اور پیاس بدیاں ہوتگی تراز و کا بلیدمساوی ہوگا کسی طرف نہیں جھکے گا۔رب تعالی فرمائیں سے اے بندے! ایک نیکی لاؤ تا کہ نیکیوں کا پلہ جھک جائے ۔ پہلے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کیا ہے۔وہ جائے گا اسینے روستوں اور لنگومیے باروں کے پاس اور کمے گایارو! مجھے ایک نیکی دے دوتا کہ میری نیکیوں کا بلیہ بھاری ہوجائے۔وہ کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاہم تھے نیکی دے کرخود کہاں جا کیں۔ پھرخیال آئے

کا کہ میرا بھائی ہوتا تھاوہ میراباز دتھااس کے پاس جاتا ہوں۔ بھائی کے پاس جائے گاوہ بھی انکارکر دے گا۔ پھر خیال کرے گا کہ میراباپ مجھ پر بڑاشفیق ادرمہر بان تھا۔ باپ کے بیاں جائے گاوہ بھی انکار کردے گا۔ آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ مال کے بیاس جائے گا کہ وہ جھے ے بڑی شفقت اور بیار کرتی تھی۔ مال کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اَ تَغُو فُنِیُ '' کیا مجھ کو بیجانتی ہے میں کون ہول؟" وہ کہے گی ہاں بیجانتی ہوں تم میرے مٹے ہو میں نے تھے جنا ے، یالا ہے۔ کہے گاا می! مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گی اِلَیْکَ عَبْنِیْ ''میرے ہے لیکھے ہٹ جا۔'' میں تجھے نیکی دیے کرخود کہاں جاؤں ؟ سارے میدان محشر میں سے ایک نیکی نہیں ملے گی اور جن کے لیے یہاں تم بڑے پاپڑ سکتے ہو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر الا ہاشاءاللہ۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھی ہیں ان کی بات نہیں ہور ہی عام لوگوں کی بات بوده ومال ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وَ مَوَى النَّاسَ سُكُوای اور آب دیکھیں کے لوگول کونشے میں۔ جیسے شیک بدحواس ہوتے ہیں وَمَسا هُمُ بِسُكُونى حالانكه وه نشع من مبيس موسكَّم وَللْبِكنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِينَدُ اور ليكن الله تعالى كاعذاب سخت ہوگا جس سے ایسے بدحواس ہو نگے جیسے شیک ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاس مَنْ یُجَادِلُ فِسی الملَّهِ اورلوگول میں سے بعض وہ ہیں جو جھٹڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جیسے نصر ابن حارث ۔ بیہ بڑا منہ پھٹ اور بیباک آ دمی تھا اور عقبه ابن الی معیط اور ابوجهل وغیره بیا یک دوسرے ہے بڑھ کرآپ ﷺ کیساتھ بغض رکھتے تھے۔بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآ یتین نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں بسغیر عبلیم بغیرعلم کے رب کاشریک بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لات ،منات ،عزلی ہمارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہرب تعالیٰ کی اولا دے فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں

ہیں ،اللّٰہ تعالیٰ کے پیمبروں کا انکار کرتے ہیں اور ان کوستاتے ہیں ، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بیرسب رب تعالیٰ کے احکام ہیں لہٰذاان کے متعلق جھکڑا کرنارب تعالیٰ کے بارے میں جھکڑا کرنا ہے۔ بیمشرکوں کی بات ہے یہود ونصاری بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولا وتجویز کرتے ہیں۔ یہود یوں نے عزیر علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا اور عیسا ئیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالی کا بیٹا بنایا و یَتَبعُ کُلَ شَیْطُن مَّریدِ اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان کی جوم دود ہے۔ اگرمیم کاضمہ ہو موید تواس کامعنی ہارادہ کرنے والا۔ ادر اگرمیم کافتح ہو مَــويْـد تواس كامعنى ہے پھٹكارا ہوا۔ايسے لوگوں كے بارے ميں رب كافيصلہ كھا ہوا ہے تُحتِبَ عَلَيْهِ السيرلكه ديا كياب-كيالكه ديا كياب، فرمايا أنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ بيتك ثان ميه ہے کہ جس نے دوسی کی شیطان کیماتھ ف أنسه پسض لم اس وہ شیطان اس کو بہکا تا ہے وَيَهُدِيْهِ إِلَى عَدَابِ السَّعِيْرِ اوراس كى راجنما كَى كرتاب شعلى مارف والى آك ك عذاب کی طرف۔ شیطان کا یمی تو کام ہے کہ لوگوں کے سامنے برے اعمال کومزین کرکے پیش کرتا ہے اس طرح ان براپنا جال ڈال کردوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔

### قیامت کے حق ہونے کی دلیلیں:

قدرت کے ہاتھوں سے پہلے مٹی کو گوندھا پھر ڈھانچا بنایا پھراس میں روح ڈالی اپی طرف سے ۔ آدم علیہ السلام کوٹے بھرآدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے حواعلیہ السلام کوئی سے پیدافر مایا شُمَّ عِن نُسطُ فَةِ پھر نطف سے جو مال کے رحم میں شُمُ مِن نُسطُ فَةِ پھر بھے ہو کے میں شُمُ مِن عُسلَ فَقَةِ پھر جے ہوئے میں ضُمِر تا ہے مال کے نطفے کے ساتھ اشتراک کے بعد شُمَّ عِن عَسلَ فَقَةِ پھر جے ہوئے خون سے ۔ نطفہ خوان بن جا تا ہے شُمَّ عِن مُصنَعَةٍ پھر گوشت کے مکر وادھوں کوشت کا مکر ابن جا تا ہے شُمَّ حَلَقَةٍ وہ گوشت کا مکر ابورا ہے ۔ وہ گوشت کا مکر ابورا ہے ۔

## مخلقة وغير مخلقة كأتفير:

ہم بیان کریں تمہارے سامنے اپنی قدرت کا ملہ کہ جس ذات نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے ادر حقیر قطرے ہے پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گاا نکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وَ نُقِرُ فِنِی الْارْحَامِ مَا نَشَآءُ اور بَمُ صَهرات بیں رحوں میں جوہم جا ہے میں اِنّی اَجَل مُسَمِّی ایک مدت مقررتک عموماً بچے مال کے بیٹ میں نوماہ تک رہتے ہیں ۔شرعی طور برحمل کی اونیٰ مدت جھ ماہ ہے۔شاوی کے جھے ماہ بعد جو بچہ پیدا ہوگاوہ حلال ہوگا۔سات ماہ کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں ،آٹھ ماہ کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں۔بعض بیج ایک سال ماں کے پیٹ میں اور بعض دوسال ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں ۔مشہور تا بعی حضرت ضحّا ک ابن مُرَّ احم" حارسال ماں کے پیٹ میں رہے۔ جب پیدا ہوئے تو دانت بھی تھے اور ٹھاہ! ٹھاہ! کر کے ہنستا شروع کر دیا ای لیے ان کا نام صَحّا ک رکھا، ہننے والا ۔ تورب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔خیرحمل کی اونیٰ مدت چھ ماہ ہے۔اگر باب اٹکارکرے کے میرا نہیں ہےتو پھرلعان ہوگا جس کی تفصیل سورہ نور میں آئے گی ان شاءانٹد تعالیٰ کہ جج کے ساہنے مردعورت قسمیں کھا ئیں گے ۔ مرد کھے گا کہ ریہ بجے میرانہیں ہے اورعورت کیے گی اس کا ہے۔ بہر حال جے ماہ بعد بیدا ہونے والا بحیشر کی طور پر حلال ہوتا ہے فُمَّ مُحُو جُکُمُ طِ فلا تسبیم ہم نکالتے ہیں تنہیں بجین کی حالت میں ۔کوئی ہوش وحواس نہیں ہوتے ہم مَهِمِين زندگي ديتے ہيں شُمَّ لِتَبُلُغُوْ آ اَشُدُّ كُمُ لِيُعِرْنا كَهِمْ بِكُنْ جَاوَا بِنْ قوت اور جوانی كو۔ تقريباً تمين سال كي عمر مين انسان كي ساري قو تمين نمايان ہوجاتی ہيں وَ مِنْ كُمْ مِ مَنْ يُتُوفِّني اورتم میں ہے بعض وہ ہیں جوفوت ہو جاتے ہیں جوانی میں ،ادھیڑعمر میں ، بجین میں وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّوَدُّ إِلِّي أَرُذَلِ الْعُمُو اورتم مِن سے بعضے وہ ہیں جولوثائے جائے ہیں تلمی عمر کی طرف لِنگیُلا یَعْلَمَ مِنْ «بَنعُملِ عِلْمِ شَیْنًا تاکه نه جانیں وہ علم کے بعید پچھ مجھی۔

ایسے بوزھے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اینے گھر کے دروازے کا پوچھتے ہیں کہ ہمارا وروازہ کون ساہے۔اینے بوتوں ، پڑیوتوں کے نام نہیں آتے بہجان نہیں ہوتی ۔ توجس رب نے حقیر قطرے سے بہال تک پہنچایا وہ تہمیں دوبارہ زندہ کرنے پرقدرت نہیں رکھتا؟ اب دوسری دلیل سنیه! وَتَوَى اللّارُضَ اورائے خاطب آپ دیکھتے ہیں زیمن کو هَامِدَةً ولِي مولَى - بارش نه موتوز من خسك موكروب جاتى سے فَاذَ آ أَنُو لَنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ پس جب ہم اس پرنازل کرتے ہیں یانی ؛ بارش الفتَزَّتْ وہ حرکت کرتی ہے وَ رَبَتْ اور پھولتی ہے وَانسبَعَتْ اورا گاتی ہے مِن مُحللَ زَوْج ،بَهِیْج برقتم کی تروتازہ چیزیں، سبزیاں ، کھیت وغیرہ ۔ تو جورب تعالیٰ اس زمین ہے تر وتازہ چیزیں اگا تا ہے اور یہ چیزیں تمهارے مشاہدے میں ہیں وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ذلیک باَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ يه بيتك الله تعالى بن حق م وا أله يحى المموتلي اور بيتك وهمردول كوزنده كريكا شك شبرى بات نبيس ب و أنَّه على كل شَي و قدِيرٌ اور بيتك وه الله تعالى برجيزير قادر ہے۔اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت پر د دولیلیں پیش فر مائی ہیں ماننے والے کے لیے کافی ہیں اور نہ ماننے والے کے سامنے دلائل کے انبار بھی لگا دیئے جا کیں تو وہ نہیں مانے



# وَأَنَّ السَّاعَةَ الِّذِيَّةُ لَّارَيْبَ فِيْهَا لا

وَانَ اللهُ يَبُعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ وَمِنَ الْعَالِسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللهِ يِعَلَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُلَا يَكُولُ وَمِنَ الْعَالِسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللهُ نَيَاخِزْيٌ وَنَنِ يَقُلُهُ لَيُضِكُ عَنْ سَعِيْلِ اللهِ لَهُ فِى اللهُ نَيَاخِزْيٌ وَنُنِ يَقُلُهُ لَيْ اللهِ لَهُ اللهُ نَيَاخِزْيٌ وَنُنِ يَقُلُهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وَانَّ السَّاعَةَ اور بِيثَك قيامت اتِيةٌ آن والى بِ لاَ رَيْبَ فِيهَا السَّمْ وَلَى السَّاعَةَ اور بِيثَك الشَّاعَالَى يَبْعَثُ الصَّاعُ كَا مَنْ النَّاسِ اور بِعض لوگ وه بَيْنِ مَنْ جو ان وَ مِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ وه بَيْنِ مَنْ جو ان وَ مِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ وه بَيْنِ مَنْ جو يُخْدُولُ فِي اللَّهِ جَمَّلُ اكرتَ بِي اللَّه تَعَالَى كَ بارے مِن بِعَيْدِ عِلْمِ بِعَيْمِ مِنْ يَعْمِلُمُ يَعْمِلُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ بِعَيْدِ عِلْمِ بِعَيْدِ عِلْمِ بِعَيْدِ عِلْمِ بِعَيْدِ عِلْمِ بِعَيْدِ عِلْمِ بِعَيْمِ اللهِ تَعْمَلُهُ كَ بارے مِن اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ المِلْمُ اللهِ المَا اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا ا

ال مخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی و ٹندِیْفُهٔ اور ہم اسکو چکھا کیں کے یو م الْقِيلُمَةِ قَيَامَت والله والله والله عَلَمُ اللَّهُ وَيُقِ جلانه والاعذاب والكَّ يه بمَا قَدَّمَتُ يَدُ كُ اسسب سے كرجو جيجى ہے آ كے تيرے دونوں ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ اور بيتك الله تعالى لَيْسَ بطَلاهم لِلْعَبيد نهيس عظم كرنے والا بندول ير وَمِنَ النَّاسِ اورلوكول ميس سي بعض مَنْ وه بين يَّعُبُدُ اللَّهَ جوعبادت كريت بين الله تعالى كى عَلى حَوْفٍ كنارے ير فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ لِنَ الرّ ينج ال كوكوكي خير إطله مانً به تواس يرمطمئن موجاتا ب وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتُنَهُ أور اگر مہنچاس کوکوئی مصیبت اِنْقَلَبَ عَلی وَجُهِ پید جاتا ہے اپنے چرے کے بل خَسِسرَ اللَّهُ نُيَسا وَالْاحِرَةَ نقصان الله الله الله الله الله الله المرآخرت مين ذَلِكَ هُوَ الْمُحُسُرَانُ الْمُبِينُ بِي جِكُلَا نُقْصَانَ يَدُعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ يكارتا بالله تعالى سے ينج ينج مسا اس مخلوق كو لا يسطُون و جواس كوضر رئيس دے سکتی وَ مَا اوراس مخلوق کو لا یَنْفعُهٔ جواس کونفع نبیس دے سکتی ذالک هُوَ النصَّللُ الْبَعِينُدُ يمى بِمُراى دوركى يَدُعُوا بِكارتابِ لَمَنُ اسَ كو ضَرُّهُ -جَس كاضرر أَقُوبُ مِنُ نَّفُعِهِ زياده قريب إس كَنْقع سے لَبئسَ الْمَوْلَى البشراب آقا وَلَبنُسَ الْعَشِيرُ اورالبنة براب ماتشي \_

قیامت حق ہے:

سورت كى ابتدا قيامت ك ذكر ي في إنَّ زَلْمَ لَهُ السَّاعَةِ شَى ءٌ عَظِيمٌ كم

12

قیامت کا زلزلہ بوی چیز ہے۔ آج کی آیات میں بھی قیامت کے متعلق بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانَّ السَّاعَةَ ایْنِیةَ اور پیشک قیامت آنے والی ہے لا رَبُبَ فِیْهَا قیامت کے بارے میں کوئی شکنیں ہے۔ ساتھوا بینہ بھوکہ ابھی قیامت دور ہے۔ وہ تو عالم کبریٰ کی قیامت دور ہے۔ تیری قیامت تو سر پر کھڑی ہے بس آ تکھیں بند ہونے کی دیر عالم کبریٰ کی قیامت ہے، برزخ قیامت ہے، میدان محشر قیامت ہے، سرنے کے بعد آئے لہا سلہ ہے۔ کوئی شخص بینہ بھے کہ میں ابھی جوان اور تندرست ہوں بوڑھا ہوں گا بیار ہوں سلسلہ ہے۔ کوئی شخص بینہ بھے کہ میں ابھی جوان اور تندرست ہوں بوڑھا ہوں گا بیار ہوں گا بھر مردل گا۔ اس غلط بھی کاشکار نہ ہونا موت ہر وقت سر پر کھڑی ہے۔ چرت الیآبادی نے کیا خوب کہا ہے۔۔

#### ۔ آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنہیں سامان سویرس کے ہیں کِل کی خبرنہیں

تو فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے و آن اللّہ اَنْہ عَثْ مَنْ فِی الْقُبُودِ

بینک اللّہ تعالی اٹھائے گاان لوگوں کوجو قبروں میں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو
قبروں میں فن نہیں کے جاتے جلاد سے جاتے ہیں یا جن کو در ندے اور پرندے کھا جاتے
ہیں وہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ سب کے سب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے۔
چونکہ عرب میں جتنے بھی نہی فرقے تھے ہشرک ، یہودی ،عیمائی ،صالی وغیرہ وہ مردوں کو
وفن کرتے ہتے جلاتے نہیں تھے ان کوسا منے رکھ کر فرمایا ہے کہ جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ
ان کو اٹھائے گا۔ اٹھائے سارے جا کئیں گے۔

بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص بڑا گنبگارتھا اس کے متعلق نباش کے لفظ بھی بخاری شریف میں ہیں کہ مرووں کے

کفن تھینچ لیتا تھا۔ پھراس کورب نے بڑا مال اور اولا دوی۔اس دور کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ بہار ہوا تو بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا کیسا باب ہوں تمہارے حق میں کیے رہا ہوں؟ انہوں نے کہا خیسہ اب ''ہمارے تق میں بہت بہتررے ہیں۔''اولا دکوجن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دہ سب آپ نے مہیا کی ہیں۔ کہنے لگا مجھے تتم دو کہ میری بات برعمل کرو کے پھر میں بتلاوٰں گا۔ کہنے لگےاہا جی! بغیرتشم کے بھی ہم آپ کی بات پڑمل کریں گے۔ کہانہیں قسم اٹھاؤ۔ بیٹوں نے قسم اٹھائی تو والد نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو بہت سارا ایندهن اکٹھا کر کے مجھے اس میں رکھ کرآ گ لگا دینا (جیسے ہندوجلاتے ہیں) جلانے کے ُ بعد بڈیاں وغیرہ بیں لیتا کچھ را کھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ را کھ سندر میں بہا دیتا۔ بیٹے ایک ووسرے کامنہ ویکھنے لگ گئے ۔ بیاکام ان کے لیے بڑامشکل تھامثلاً ہمیں یہاں کوئی کہے کہ بجھے جلا دینا تو یہ ہمارے لیے خاصامشکل ہے کیونکہ جلانے کا طریقہ مسلمانوں کانہیں ہے اوراینے معمول ہے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ان قوموں میں بھی مردوں کا جلا نارائج نہیں تھا۔بہرحال وہ فوت ہو گیا بیٹوں نے باپ کی دصیت پڑٹمل کیا۔جلا کر پیس کرآ دھی را کھ ہوا میں اڑا دی اور آ دھی سمندر میں بہا دی لوگ ان کے بیچھے پڑ گئے کہتم نے والد کوجلا ویا۔ جب رواج نہ ہوتو ہے با تیں تو ہوتی ہیں ۔ منہ چھیاتے پھرتے تھے ۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا کہ ایک ذرہ نہ ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے را کھ کوا کٹھا کر کے انسان بنادیا جیسے زندگی میں تھا اور فر مایا کہا ہے میرے بندے! تونے یہ کیا کاروائی کی ہے۔رب تعالیٰ کوتو معلوم تعابو چھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر حکمتیں ہوتی ہیں۔اس نے کہااے پروردگار! آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی انسانوں والا کامنہیں کیا تو آپ کے ڈرکی وجہ ہے ایسا کیا ہے کہ پکڑا گیا تو میراحشر ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا جا

- W

میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو جوجلاد ہے جاتے ہیں یا جن کودرندے پرندے کھا جاتے ہیں اجہ کودرندے پرندے کھا جاتے ہیں ام محجلیان کھا جاتی ہیں سب زندہ کیے جا کیں گے۔ یقین جانو! رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ لوگ ویسے ہی عقلی شوشے جھوڑتے ہیں کہ جس کوجلا دیا جاتا ہے یا جو کو محجلیاں کھا جاتی ہیں ان کوعذاب کہاں ہوتا ہے۔ جن کوشر گیڈر کھا جاتے ہیں ان کو کہاں عذاب ہوتا ہے ۔ جن کوشر گیڈر کھا جاتے ہیں ان کو کہاں عذاب ہوتا ہے۔ جن کوشر گیڈر کھا جاتے ہیں ان کو کہاں کو کہاں کو کہاں کو کہاں کھا جاتے ہیں ان کوعذاب ہوتا ہے۔ جو جہاں بھی ہو گااس کوسر اہوگی اور جہاں اس کے جسم کے ذرات ہوئے وہی اس کی قبر ہوگی چا ہے جس شکل میں ہو۔ نہوگی داور نہیں کی وعذاب سے چھٹکارا ہے۔ تو من فی القبور کا لفظ اس لیے فر مایا کہ دہاں جلانے کارواج نہیں تھا قبروں ہیں ہی دفتاتے تھے۔ القبور کا لفظ اس لیے فر مایا کہ دہاں جلانے کارواج نہیں تھا قبروں ہیں ہی دفتاتے تھے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و مِنَ النّاسِ مَنُ یُجَادِلُ فِی اللّهِ اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑ اکرتے ہیں الله تعالی کے بارے میں بِغَیْرِ عِلْم بِغیر عِلْم کے ہم بھی ہیں ہے و لا مُحدّی اور ہدایت بھی ہیں ہے و کا محدّی اور ہدایت بھی ہیں ہے و کا محدّی اور نہوئی کتاب ہے دوالی دلاک کے ساتھ۔

#### حضرت حمز وﷺ کے ایمان لانے کا واقعہ:

یہ آیتیں نفر ابن حارث اور ایوجہل کے بارے میں نازل ہو کیں۔ ابوجہل کا نام
ابوالکم عمر و بن ہشام تھا۔ یہ مکہ کرمہ کا چودھری تھا۔ یہ برد امالدار، منہ بھٹ، بے کا ظاآ دمی تھا
اس کو آنخضرت وہ کی سے بردی عداوت تھی۔ ایک دفعہ اس نے آنخضرت وہ کے بارے
میں بڑے نازیبا الفاظ استعال کیے۔ جس طرح آج کل بھی عیسائی کافر استعال کرتے
رہتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں بھی چندعیسائی لاکوں نے دیواروں پر آنخضرت وہ کا کا نام لکھ کر
آگے گالیاں تکھیں۔ پکڑے گئے اور جیل بھیج دیئے گئے اور امر کی سفیرنے رہا کرائے۔ تو

ابوجہل نے آپ اللہ علی اور برے تم کے الفاظ استعال کیے۔ ایک ویڈی بھی من رہی تھی حضرت تمز وہ شاہ شکار کر کے آر ہے تھے ان کے پاس کمان اور دو چار خرگوش یا پرندے تھے جو انہوں نے پیچھے لاکائے ہوئے تھے۔ لویڈی دا کیں با کیں آگے پیچھے دیکھنے کے بعد کہنے گئی بچاجان میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں گر میرانام نہ کی کو بتانا۔ آن ابوجہل عمر وابن ہشام نے آپ کے بیستی جمہ ہے کہ کو بہت بری گالیاں دی ہیں۔ میں لویڈی ہوں عورت ذات ہوں گر جھے بھی اچھی نہیں گئیں۔ حضرت تمز وہ ہے سید ھے ابوجہل کی طرف عورت ذات ہوں گر جھے بھی اچھی نہیں گئیں۔ حضرت تمز وہ ہے سید ھے ابوجہل کی طرف عورت ذات ہوں گر جھے بھی اچھی نہیں گئیں۔ حضرت تمز وہ ہے کہنی چار کہنی جو ان کی بیس ہوں ٹھی سر پر ماریں ۔ لوگوں نے کہا تمز وہ پاگل ہو گئے ہو کیا بات ہے؟ فر مایا پاگل نہیں ہوں ٹھی اس کے طرف دار ہو گئے ہو۔ فر مایا ہاں! ہو گیا ہوں۔ وہاں سے سید ھے آنخضرت بھی کی اس کے طرف دار ہو گئے ہو۔ فر مایا ہاں! ہو گیا ہوں۔ وہاں سے سید ھے آنخضرت بھی کی مدست میں بہنچا ور مسلمان ہو گئے۔

تو فرمایا یہ اللہ تعالی کے بارے میں جھڑ اکرتا ہے بغیر علم ، بغیر ہدایت کے اور نہاس کے پاس کوئی روشن کتاب ہے فانی عطفیہ موڑنے والا ہے اپنی پہلوکو یعنی پہلو ہی کرتا ہے لیکے بیٹ میڈ سیٹل الله تاکہ گراہ کرے اللہ تعالی کے داستے ہے۔ ہروفت اوگوں کے پیچھے پڑار ہتا ہے کہ محمد کی اطاعت نہ کرتا اس کی بات نہ سنا فرمایا ہما دا فیصلہ بھی من لو لئے فیصی اللہ نُنیا جوڑی اس محصل کے لیے دنیا میں دسوائی ہوگ ۔ یہ بدر کے مقام پر انتہائی ذات کیساتھ مارا گیا و نہ ذیک قد م المقینی یہ اور ہم اس کو چھما کیں گے قیامت والے دن غذاب الدی میں کے دیا میں اللہ کی بات کہ جو جھی کہ جو جھی کہ جو جھی کہ جو جھی کہ دینے کہ جو جھی کہ اللہ تعالی کہ سے دونوں ہاتھوں نے کہائی وَ اَنَّ اللّٰهِ اور جی کے اللہ تعالی کہ سے سے کہ جو جھی کے اللہ تعالی کہ سے سے می طالم ہوگا ہم

ئِـلُـعَبِیْدِ نہیں ہے ظلم کرنے والا ہندوں پر۔رب تعالیٰ جیسام ہر ہان کو کی نہیں ہے۔ ہاتی جو جس نے کہا ہے اس کا کچل یائے گا۔

مطلی اور مفادیرست لوگوں کا ذکر:

آگے مطلب پرست، مفاد پرست اورخود فرض اوگوں کا ذکرہے۔ قربایا و مِسن المناس مَنُ اورلوگوں ہیں ہے بعض وہ ہیں یہ عُبُدُ اللّٰه عَلَی حَوُفِ جواللّٰہ تعالٰی کو عادت کرتے ہیں کتارے پر بیشتا ہے عادت کرتے ہیں کتارے پر بیشتا ہے تاکہ مجھے نکلتے وقت کوئی وقت نہ ہی آگے۔ اور جو بات سنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پختہ ہوتا ہے وہ قریب بیشتا ہے کہ مجھے فا کدہ ہو۔ یہ منافق لوگ مجلس کے کنارے پر ہیشتے سے تاکہ محاسب ہو فیر نوگ ہیں آگر کے نیان کوکوئی فیر سال ال جائے ذکو قاعش و فیرو فیرہ الل جائے ذکو قائدہ ہو اس پر مطمئن ہوجا تا ہے کہ مال ال گیا ہے۔ پھرخوب مزے اڑا تا ہے وَ اِنْ اَصَابَتُهُ فِئنَةُ اورا گر پنچ کوئی آزمائش اِنقَلَبَ عَلَی وَجُهِ بِلِت جا تا ہے وَ اِنْ اَصَابَتُهُ فِئنَةُ اورا گر پنچ کوئی آزمائش اِنقَلَبَ عَلَی وَجُهِ بِلِت جا تا ہے وَ اِنْ اَصَابَتُهُ فِئنَةُ اورا گر پنچ کوئی آزمائش اِنقَلَبَ عَلَی وَجُهِ بِلِت جا تا ہے مطلف مسلمانوں کے کہ تکلیف پنچ راحت پنچ ہو تو ہی آئے تی آئے تی آئے ہو حال ہی وہ دین مسلمانوں کے کہ تکلیف پنچ راحت پنچ ہو تو ہی آئے تی آئے ہو حال ہیں وہ دین کے مماتھ جڑے۔ دستے ہیں۔

حدیث پاک بین آتا ہے کہ جب کی کا بیٹا فوت ہوجاتا ہے اور فرشتے جان نکال کرجائے بیں تو اللہ تعالی فرمائے بیں قبطنت م فَمُو َ فَوَّا دَ عَبُدِی ''میرے بندے کے بیٹے کی جان تم نے نکال لی۔'' فرشتے کہتے ہیں آپ کا تکم تھا۔ تو میرے بندے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کا تکم تھا۔ تو میرے بندے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں پروروگاراس نے کہا اِنّا لِلّٰهِ وَاِنّا اِلّٰهِ دَ اجِعُونَ اس کے بعد کہا اَنْ اللّٰهِ وَاِنّا اِلّٰهِ دَ اجْعُونَ اس کے بعد کہا اَنْ اللّٰهِ عَلٰی کُلِ حَالًى۔ الله تعالی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک

نفع نقصان كاما لك صرف الله تعالى:

جوخود مخلوق ہے اس کے یاس تفع نقصان کہاں؟ رب تعالیٰ کے سواکسی کے یاس تفع تَقْصَانَ كَااخْتِيَارُ بِينَ بِهِ وَإِنْ يَتَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرَّ فَلاَ كَاشِفَ لَـهُ إِلَّا هُوَ "اور اگر پہنچائے آپ کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پس نہیں کھو لنے والا دورکرنے والا اس کواللہ تعالیٰ كَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلِّ بِنَحِيْرِ فَالِا ٓ رَآدً لِفَصْلِهِ [يُوسَ: ٤٠] اورا كروه اراده كرے آب كے ساتھ بھلائى كاتوكوئى روكرنے والانبيں ہاس كے فضل كو- ' ديكھواعيسائى عيسى علیدالسلام کے بارے میں بینظر بیر کھتے ہیں کہوہ ہمارے منجی ہیں ہمیں نجات وینے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ،رب تعالیٰ کے شریک ہیں ۔اور ایسے بے وقوف ہیں کہ ساتھ میکھی کہتے ہیں کہان کوسولی پراٹکایا گیا ہے اور میکھی لکھاہے کہ جب ان کوسولی پراٹکایا جار ہاتھاتو وہ کہدرہے تھے ایسلی ایسلی لیکا منبقُتنی ''اےمیرے رب!اےمیرے رب! تونے مجھےان ظالموں کے ہاتھوں پھنسادیا ہے۔''ابسوال پیہے کہ جواینے گلے ے پھندا نہ اتار سکے اینے آپ کو نہ بچا سکے ، اینے آپ کونجات نہ دے سکے وہ تمہارے کیے مجی بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احتر ام ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارا ایمان

ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ کے پیغبر ہیں لیکن وہ نفع نفسان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شرت وہ سے آن پاک شی اعلان کروایا قیل لا اَمْدِلِکُ لَکُمُ صَدُّا وَ لَا اَمْدِلِکُ لَکُمُ صَدُّا وَ لَا اَمْدِلِکُ لَا اَمْدِلِکُ لَا اَمْدِلِکُ لَا اَمْدِلِکُ لَالْکُمُ مَارِکُ فَقَصَان کا مَالکَ نہیں ہوں اور یہ جی اعلان کردیں کا اَمْدِلِکُ لِنِنَ فَصِی فَ فَصَان کا جی صَرُّا [اعراف: ۱۸۸] میں ایپ نقع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں اِلا مَا شَاءَ الله الله مَا مَمْرُ جورب جاہتا ہے۔ "اللہ تعالیٰ کی تمام کلوق میں پہلا نمبر ہے حضرت محمد رسول اللہ الله الله کا حدید آپ وہ اور کون ہوسکتا ہے کہ وہ نقع نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی اور کے نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی اور کے نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی اور کون ہوسکتا ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہوا در اس کو پکارا جائے۔ کہ مالک ہیں تو پھر اور کون ہوسکتا ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہوا در اس کو پکارا جائے۔ کہ دائش تعالیٰ کے سوانہ کوئی نافع ہے نہ کوئی ضار ہے نہ صار بحصا اور ان کو حاجات میں پکارنا جبہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی نافع ہے نہ کوئی ضار ہے نہ کوئی دافع البلاء ہے۔

درودتاج پڑھنے سے سب اعمال برباد ہوجاتے ہیں:

و کھو! ان لوگوں نے درودِ تائ بنایا ہوا ہے اور اس کو پڑھنا بڑا قابل تواب بھے
ہیں۔ اس میں ریکلمات بھی ہیں دافیع البلاء و الموبناء و المفتحط و الاکم "کم المخضرت کے بیں مصبتیں ٹالے ہیں، قط ٹالے ہیں اور رخج ٹالے ہیں۔ "
مخضرت کے بلائیں ٹالے ہیں مصبتیں ٹالے ہیں، قط ٹالے ہیں اور رخج ٹالے ہیں۔ "
لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم ررب تعالی تو فرما ئیں کہ اعلان کرد کہ میں تہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور یہ لوگ کہیں کہ آپ کھی سب پھر کرسکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسے پاس سے خرافات بنا کر پیش کی ہیں حاشا وکل یہ سب شرکہ الفاظ ہیں دافسع البلاء والو باء والقحط والالم "یہ جو پڑھے گاس کی نمازیں برباد، روزے برباد ہر چیز برباد والو باء والقحط والالم "یہ جو پڑھے گاس کی نمازیں برباد، روزے برباد ہر چیز برباد

ہو جائے گی۔ اور یہ بیاری زیادہ عورتوں میں ہے۔ درود تاج پڑھو، درود ماہی پڑھو، خدا جانے کیا کیا درود بنائے ہوئے ہیں۔جو درود آنخضرت ﷺ نے نماز میں پڑھنے کے لیے بتایا ہے درودابرا میں اس ہے بہتر درود دنیامیں کوئی نہیں ہے۔

فرمایا یک نفوا کمن ضرف اقر ب من نفیه بهارتا باسکوجس کاضررزیاده قریب باس کنفع سے کہ جب اللہ تعالی کے سواکس کو حاجت روا ، مشکل کشاسمجھ کر، فریادر سیجھ کر، دشگیر سمجھ کر بھاراتو کا فرہو گیا۔ اور کفرے بڑھ کرکون ساضررہے؟ دیکھو! میہ تم روز مرہ سنتے ہو۔۔۔۔۔

#### ~ امداد کن امداد کن از رنج وغم آز اد کن دروین و ونیاشاد کن یاغوث اعظم دستگیر

تو مسئلہ یہ ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے سواکسی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر پکارے گا وہ کا فرہو جائے گا۔ اب اس نے اپنے فہم کے مطابق ، اپنے خیال کے مطابق ان کو نافع سمجھ کر پکارا کہ وہ بجھے نفع پہنچا کیں گے۔ وہ تو نہیں پہنچا گر کفر کا ضرر ہو گیا کیونکہ یہ کفر ہے۔ یہ کفر اور اسلام کے مسئلے ہیں کوئی معمولی مسئلے نہیں ہیں۔ غیر اللہ کو پکار نے والے کو نفع تو نہیں ہوگا البتہ کفر لازم ہوجائے گا اور وہ مشرک ہوگا۔ لَبِ نُسسَ الْمَوْلَى البتہ براہے اس کا آتا جس کے ذریعے کا فر ہوا اور مشرک ہوا و لَبِنُسسَ الْعَشِیرُ اور البتہ براہے ساتھی۔ رب تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی نافع ہے اور نہ کوئی ضار ہے۔

#### إلىّ الله

يُذْخِلُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِمُ عِيدُوا الصَّلِمُ عِنْتِ جَنْتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلْ مَا يُرِيْثُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنْ لَأَنْ بِتَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الرُّنْبِأَ وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمْنُ دُبِسَبِ إِلَى التَّمَاءِ ثُورٌ لِيَغْطُعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ بِكُنْ هِيرَىٰ كَبُكُو مَا يَغِيُظُ۞ وكذيك أنزلنه ايت بيتنت وأن الله بهدي من يُريدُه إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالصَّابِينَ وَالنَّصَانِ وَالْمِيجُوسَ وَالَّذِينَ الشُّرِّكُو ٓ الَّالَّةِ مِنْ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ۗ ڽۅؙٛڡۘٳڷؚ<u>ۊۑؗؠػۊٳ</u>ڷٵڶڷۮۼڵڮڴؙڷۺؽٙ؞ۺۿؽڷ۞ٱڵۄؙڗڗٳؖڷ اللهُ يَسْبُعُ لُهُ مَنْ فِي السَّمَاوِيِّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ والقرو النبوم والبعبال والشكروالكوآب وكثيلا مِّنَ التَّاسِّ وَكَيْنُرُّ حَتَّى عَلَيْهِ الْعَنَابُ وَمَنْ يُّفِنِ اللَّهُ الْجَيَّ فَمَالَدُ مِنْ مُكَرِّمِرِ إِنَّ اللهَ يَفْعَكُ مَا يَتُنَاءُ فَهُمَانِ خَصَمَٰنِ الْحَتَكُمُوا فِي رَيِّهِ مُرِّ فَالْذِيْنَ كَفَرُوا فَطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ تَارِيْكُ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُونِسِهِمُ الْحَيدِيْمُ فَيْ يُصْهَرُيهِ مَا فِي بُطُونِهِ مَ وَالْجُلُودُهُ وَلَهُ مُرَمِّقًا مِعُ مِنْ حَدِيدٍ هُكُلِّماً أَزَادُواً ٳڽؾۜۼؙۯڿؙۅٛٳڡۣڹۿٵڝؽۼؘڝؚٳؙۼؽۮۅٛٳڣؽۿٵ۫ۅۮؙۏۊؙۅٵۘۘۘڲۮٳب الْحَرِيْقِ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ

إِنَّ اللَّهَ بِيَتِكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُذُخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوُا داخُلَ كَرِيهِ كَاان لُوكُوں كو جوايمان لائة و عَمِلُو الصَّلِحْتِ اورجنهول في ممل كيا يجه جنَّتِ اليه باعات من تَجُرى مِنُ تَحُتِهَا الْآنُهارُ جارى إن ان كيني نهري إنَّ اللَّهَ بيتك الله تعالى يَسفُعَلُ مَا يُرينُهُ كرتاب وه جوارا ده كرتاب من كَانَ يَظُنُّ جو تخص خیال کرتاہے اَنُ اس بات کا لَّنُ يَّنُصُوهُ اللّٰهُ كہم گرنہیں مردكرے گا الله تعالى الله في الدُّنيَا ونيامِس وَالْأَخِرَةِ اورا تَرت مِس فَلْيَمُدُهُ بسَبَب يس عابي كدوراز كريدرى والسي السّماء آسان كى طرف فهم لَيَقُطَعُ بِهُم كَاتُ دَ فَلَينُظُو بِس جَائِي كَهُوهُ وَيَجِي هَلُ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ كَيَا وور کرتی ہے اس کی تدبیر مسایس بین طُ اس چیز کو جواس کو غصے میں ڈالتی ہے وَ كَذَٰلِكَ أَنُوَلُنُهُ اوراى طرح بهم نے نازل كيا ہاں كو اينت مبينت آيتيں بين صاف صاف وَأَنَّ اللَّهَ اور بيتك الله تعالَى يَهَدِى مَنُ يُريُدُ بِرايت ويتا ہے جس كوچاہے إِنَّ السَّذِيْنَ المَنْوُا بِيَثِك وه لوگ جوا يمان لائے وَ السَّذِيْنَ هَادُوُ الوروه لوك جويهووى بين وَ الصَّابِئِينَ اور جوصائي بين وَ النَّصْلُواى اورجو تصرائی ہیں وَ الْمَجُومُ مَ اور جو مجوى ہیں وَ الَّذِيْنَ أَشُو كُو آ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا إنَّ اللَّهَ يَعْصِلُ بَيْنَهُمُ جِينُك اللَّهُ تَعَالَى فِيصِلُ رَبِّ كَان كے ورميان يَسوُمَ الْقِينَمَةِ تيامت دالے دن إنَّ اللُّهَ عَلَى كُلِّ شَبَّي عِ شَهِينَة بيتك الله تعالى مرچيزير كواه ب ألمه قر كيانهين ويكفأ آب في أنَّ

الله بينك الله تعالى يسبخد لله سجده كرتى بهاس كومن في السّموات وه مخلوق جوآ سانوں میں ہے وَ مَسنُ فِسی الْآرُ ضِ اوروہ مخلوق جوز مین میں ہے وَ النَّهُ مُسُ وَ الْقَمَوُ اور سورج اورجاند وَ النُّجُومُ اور ستارے وَ الْجَبَالُ اور بِهَارُ وَالشُّبِهُ وَرَحْت وَالدُّو آبُّ أورجانور وَكَثِيبُرٌ مِّنَ النَّاس أوربهت سے لوگوں میں سے و کیٹیٹر خق عَلیہ الْعَذَابُ اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت بان يرعذاب وَمَنْ يُهِن اللّهُ اورجس كوذ ليل كر الله تعالى فَمَا لَهُ مِنُ مُكْرِم يُسْ بِين مِين مَكْرِم يُسْ بِين مِين مُكْرِم يُسْ أَعُ لَا إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بیشک الله تعالی کرتا ہے جو جا ہے ھاذن پیدو گروہ ہیں خصصمن جھڑا کرتے ہیں الحُتَ صَمُوا فِي رَبِهِمُ انهول في جَمَّرُ اكيااين رب كي بازے ميں فَالَّذِيْنَ تَكَفَرُوْا لِين وه لوگ جو كافر ہیں قُطِعَتُ لَهُمْ ثِیَابٌ كائے جائیں گے ان کے ليے كيڑے مِّنُ نَّار آگے يُصَبُّ مِنْ فَوُق رُءُ وُسِهمُ بِهَايَاجا عَكَاال كر ول ير الْحَمِيمُ مُرم ياني يُصْهَوُ بِهِ تَكَالا جائے گااس كة ركع مَا فِي بُطُونِهِمْ جُويِكِمان كِيبِيُوں مِين ہِ وَالْمُحُلُودُ اوران كَي كھاليس اتارى جائيں گی وَلَهُمُ إوران كے ليے مُقامِعُ بتحور بوئكَ مِنْ حَدِيْدٍ لوب کے کُلَمَآ اَزَٰادُوۡ آجب بھی وہ ارادہ کریں کے اَن یَکٹو بُوُا مِنْهَا کہوہ تُکلیں ووزخ ہے مِنْ غَمّ عَم كى وجهت أُعِينُهُ وَا فِيْهَا لُونَا وَسِيَّ جَا مَين كَاس كے اندر (اوركها جائے گا)وَ ذُوْقُوا اور چكھو عَذَابَ الْحَرِيْقِ جلانے والے عذاب

كامزه

لیچیلی آیات میں کا فرول کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے نیچے نیچے ایسوں کو پیکارتے ہیں جونہ ان کے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے اور پیکھلی گراہی ہے۔ان کے مدمقابل شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جوایمان لائے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے۔ ايمان بھي لائے اور مل بھي اچھے كيے - كہال داخل كر كا؟ جَنْتِ تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُو السي باعات ميں كربتى بين ان كے فيج نهريں -اس چيزى قدر بمين تو يہاں نہيں ہوسکتی کیونکہ یہاں ہرچیز موجود ہے، باغات بھی ہیں ،نہریں بھی ہیں ، درخت بھی ہیں \_ اس کی قدر عربول ہے یوچھو کہ ان کو درختوں اور یانی کی کتنی قدرتھی کہ عرب کا علاقہ خشک ہے اور گرمی انتہائی در ہے گی ۔ ہیں ہیں، تمیں تمیں میل تک یانی نہیں ماتا تھا اور گرمی کے ز مانے میں سرچھیانے کے لیے کوئی سایہ دار در خت نظر نہیں آتا تھا۔ان چیز وں کی قدران کوتھی۔تواللہ تعالیٰ نے ان کو تمجھانے کیلئے فر مایا وہاں باعات ہوئگے اوران کے پیچے نہریں چلر بى بونگى اور كَهُم منا يَشَاءُ وُنَ فِيها إسورة ق: ٣٥]" اوران كے ليے بوگا جووہ حِايِن كَاس مِن وَما إِنَّ اللَّهَ يَسَفُعَلُ مَا يُرِيدُ بِيتك الله تعالى كرتا ہے جوجا ہے۔ اس کے اراد ہے کوکوئی ٹال نہیں سکتا اس کا ارادہ ہی اصل ہے۔

كافرول كى سرزنش:

تہاری دنیاوآ خرت کی کامیانی ہے۔ایک وقت آئے گابیساری دنیاتمہارے ماتحت ہوگی اورالله تعالى نورايمان اورنورتو حيدكوكمل كرے كاروالسلسة مُتِهم نُورِه وَلَوْ تحسرة الُه كَلْفِ رُوُنَ [سورة صف]" اورالله تعالى بوراكرنے والا باين نوركواكر جه كافراس كو نا پند کریں۔" تو بعض کا فر شوشے چھوڑتے تھے کہ اس کے یاس کیا ہے کہ ساری دنیا اس کے زیر اثر ہوجائے گی۔ یہ چند کمزور آ دی اور غلام بھو کے شکے دنیا پر فتح یا کمیں گے۔ یہ میں خواہ مخواہ ورغلاتا ہے اور غلط بھی میں جتلا ہے کہ اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا۔ تو رب تعالی فرہاتے ہیں کہ جو شخص خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی ہر گزید دنہیں کرے گا۔ ہ ضمیر آتخضرت كاطرف داجع بية جس فض كايد خيال باس كوكيا كرناجابي؟ فَلْيَمُدُدُ بسبب إلى السماء يس وايكدورازكرك، تان لورى زمن اساساتك اور الکتا لکتا و ہاں پہنچ جائے جہاں ہے رب تعالی کی مدد پینمبر پرنازل ہوتی ہے۔ویسے تونہیں پینچ سکاری لٹکا لے اور پینچ جائے شہ لیک فیطع پھر کاٹ دے جہال سے رب کی مدوآ رہی ہوہ دروازہ بند کرآئے۔ اگراس کے اختیار میں ہے توالیا کرلے فیلینظر مل یُلْهِبَنَّ كَيْدُهُ إِس مِاسِيك وه ديكه كيادوركرتى بال كي تدبير مَا يَغِيظُ ال وجوال وغص میں ڈالتی ہے۔ کیا اس کا بیمکر اور اس کی یہ تدبیر اس کے غصے کو شنڈ اکرتی ہے۔ فرمایا يريثان ہونے كى ضرورت نبيں ب و تك فالك أنَّوَ لَدا الله اوراى طرح بم نے نازل كيا ہاں کو جیسے ہم نے سیلے پیغیروں پر کتابیں نازل کی تھی ای طرح نازل کی ہیں ایست بيتنت آيتي بي صاف الدتعالي صاف صاف بيان فرمات بي ليكن مار لیے تو مشکل ہیں ۔ تو بھئ ہارے لیے مشکل اس لیے ہیں کہ عربی ہاری زبان نہیں ہے ان کی زبان عربی تھی وہ اٹل لسان تھے ، اہل زبان تھے ۔ وہ قرآن پاک کی فصاحت اور

بلاغت کو بیجھتے تھے اور دنیا میں اس سے زیادہ کوئی فسیح کتاب نیں ہے۔ اس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کرسکا اور نہ قیامت تک کوئی کرے گا۔ اس کومٹانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کی حفاظت کا فر مدرب تعالی نے خود لیا ہے۔ ہاں جب قیامت برپا کرنا مقصود ہوگا اس وقت اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں وائٹ اللہ قیادی مَنْ بُرِیدُ اور بِ شک اللہ تعالی ہدایت اللہ تعالی کی وقی مرابت کا ادادہ کرنے۔ زبردی ہدایت اللہ تعالی کسی کو نیس دیتا۔

19+

#### بعثت نبوی ﷺ کے وقت عرب میں فرقز را کی تعداد:

آنخضرت ﷺ کی بعثت کے وقت سرز مین عرب پرمدمنوں کے علاوہ یا کج فرنے يته- إنَّ الَّذِينَ امَنُوا بِينك وه لوك جوايمان لائه ودمرافرقه وَالَّذِينَ هَادُوا اوروه لوك جويبودي بي وَالسطّسابسئينَ اورجوصاني بين، يتسرافرقه تها اورجوها فرقه وَالْمُنْصَارِي اوروه جونفراني بين وَالْمَهُونِ مَن اوروه جوجُوي بين ،بديانجوال فرقه تعا وَ اللَّذِينَ الشُّوكُولَ اوروه لوك جنهول في شرك كيا، يه جهنا فرقه موارتواسلام كعلاوه یا یکی فرقے تھے۔ مدین طبیبہ میں یہودی کافی تعداد میں تھے۔ خیبر کے علاقہ برتو قبضہ ہی ان کا تھا اور فدک بھی ساراان کے پاس تھا اور نجران کے علاقے میں نصاری تھے اور اب بھی اِ کا وُ کا ہیں۔ اور صابحین کے بارے میں مفسرین کرائے فرماتے ہیں کہ بیفرقہ نماز روزے کا قائل تھا ادر قیامت کے بھی قائل تھے حضرت داؤ دعلیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور کا بروا احرّ ام کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی یو جا کرتے تھے۔ اس لیے بعض محدثین کرام ؓ فرماتے ہیں کہ بیہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی بگڑی ہوئی امت تھی جیسے عرب كيمشرك كدبيه حفزت ابراجيم عليه السلام اوراساعيل عليه السلام كيطريق يريقيصديون

تک ای طریقے پڑر ہے۔عمر دابن کی بن قمع بنوخزاعہ قبیلے کا آ دمی تھا جس نے سب سے یہلے عرب میں شرک کی تروج کی ۔ پیخص آنخضرت ﷺ ہے تقریباً اڑھائی سوسال پہلے گزراہے۔ پیخص اخلاق میں بھی بڑا گرا ہوا تھا۔اس زمانے میں لوگ جج عمرے والے بہت تھوڑے ہوتے تھے اب تو خدا پناہ! بے تارمخلوق ہے۔ اس نے چھڑی کے ساتھ کنڈی بنائی ہوئی تھی جیسے مجھلیاں پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے طواف کرتے ہوئے کسی کے کندھے یراچھی جادر دیکھایا اچھا کمبل دیکھا کیونکہ عام طواف میں کپڑار کھ سکتے ہیں تو کنڈی کے ساتهدوه حا دراوركمبل اثفا كرايخ تضليمين جصياليتا تفاا كركسي كوخبر بهوجاتي نؤ كهتامعا ف ركهنا بے احتیاطی میں کنڈی کیساتھ لگ گئی ہے۔اندازہ لگاؤ کہ بیخص اخلاق میں کتنا گراہوا تھا کے طواف کرتے ہوئے بھی لوگوں کے کیڑے اڑالیتا تھا۔لیکن لوگ اس کے پیچھے بھی چل یڑے \_ آج بعض بے وقوف غلط جنی کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فلاں آ دمی کے یاس پچھ نہیں ہے تولوگ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھو!لوگوں کا تو یہ حال ہے کہتم کپڑے اتار کر بازار چلے جاؤ تو کتنی مخلوق تبہارے پیچھے جل پڑے گی۔ تو کسی کے ساتھ لوگوں کا لگ جاتا اس کے پیچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

اورنساری حفرت سیسی علیہ السلام کو مانے والے ہیں اور بحوی آگ کی بوجا کرتے ہیں اور مشرک مخلوق کو خدا کا شریک تھمراتے ہیں اِنَّ السَلْمَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِينَّكُ اللَّه تَعَالَىٰ فَيصلَه مِينَّكُ اللَّه تعالَىٰ فيصلہ مرے گا ان سب فرقوں کے درمیان قیامت والے دن سیم کی فیصلہ ہوگا کہ حق والوں کو جنت میں واخل کرے گا اور باطل فرقوں کو دوز خ میں ڈالے گا ورنہ ولائل کے لحاظ ہے حق باطل کا فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ اِنَّ السَلْمَ عَسلنے سُحلِ شَسی عَلیَ سَسی عَلیَ شَسی عَلیَ سَسی عَلیَ سَسی عَلیَ سَسی وَ اَلَیْم نَوَ اللَّم عَدَل اللَّه عَسلنے سُکلِ شَسی عَلی سَلی عَلی سَلی اللَّه عَسلنے اللَّه عَالَ اللَّه عَسلنے اللَّه عَسلنے اللَّه عَسلنے اللَّه عَلی واقع اللَّه عَلی اللَّه اللَّه عَسلنے اللَّه اللَّه عَسلنے اللَّه اللَّه عَسلنے اللَّه اللَّه عَسلنے اللَّه اللَّه اللَّه عَسلنے اللَّه اللَّه عَالَة اللَّه اللَّه

اللّه بينك الله تعالى بسُد عُده كَده مَن فِي السَّمواتِ بَى كوبَده كرتى به ومُخلوق بور مِن مِن اسانول مِن فرشت مِن وَمَن فِي الْآرُضِ اوروه خلوق بوز مِن مِن بها المؤرخ مِن مِن اللهُ صُلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَوُ اورسور جَاور مَن مِن السَّمْسُ وَالْقَمَوُ اورسور جَاور اللهُ مُسُ وَالْقَمَوُ اورسور جَاور اللهُ مُسُ وَالْفَدَ وُ اورستار بِ مِن جَنات مِن وَالشَّمْسُ وَالْقَمَوُ اورستار بِ مِن جَنان بِهِ مَن اللهُ مِن بَعِي جَن طرح اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مُن وَالشَّمْسُ وَالْقَمَوُ اورستار بِ مِن بَعِي بَعِي مَن اللهُ ورجت مِن وَالشَّمْسُ وَالْفَر بَعِي وَاللهُ مِن بَعِي وَاللهُ مِن بَعِي وَاللهُ مِن مَن اللهُ ورجع باللهُ مِن بَعِي بَعِي وَاللهُ مِن مَن اللهُ اللهُ ورجع باللهُ مِن بَعِي بَعِي وَاللهُ ورجع باللهُ مِن بَعِي بَعِي مَن اللهُ اللهُ ورجع باللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ ورجع باللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ ورجع باللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ ال

## تجدے کی کیفیت:

تحدے کے متعلق بھی تجھ لیں۔ بحدے بیں بیشانی بھی زمین پر کھنی ہے اور ناک بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کا صلوقہ لِمَن لَمْ یَمَسُ اَنْفُهُ الْاَرْضَ ''ال شخص کی نماز نہیں ہے جس کی ناک زمین کیساتھ نہیں گی۔'' تو حالت صحت میں بیشانی اور ناک دونوں زمین کے ساتھ لگیس۔ بال! بیاری کا مسئلہ الگ ہے کہ اگر کسی نے آنکھ کا آپریش کر دایا ہے یا اور کوئی تکلیف ہے اور سر کے ساتھ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اشارے کیساتھ کرے گا البتہ نماز معاف نہیں ہے۔

الله تعالى فرماتے بیں وَمَنْ يُهِنِ اللهُ اور جس كوالله تعالى فليل كرے فَمَا لَهُ مِنْ مُكُومٍ لِينَ بِينَ مِن مَكُومٍ لِينَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ بِحُرَك الله تعالى كرتا ہے جوجا ہے۔ يہ آيت بحدہ ہے لإندااب تمام پر بحدہ لازم ہوگيا ہے اور يہ بات

ئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ محدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ کپڑوں کا یاک ہونا ، بدن کا یاک ہونا ، جگہ کا یاک ہونا ، نماز کا وقت ہونا ۔ اگرسورج کے طلوع اورغروب ہونے کے وقت اورز وال کے وقت مجدہ کرو گے تو ادائبیں ہوگا۔ کیونکہ ان تین اوقات میں نماز ، سجدہ تلاوت ، جناز ہ کوئی شے جائز نہیں ہے۔ ہاں! قرآن کریم کی تلاوت کر کتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے فرض نماز قضاء کر سکتے ہو۔اگراس وقت جنازہ ہوجائے تو جنازہ بھی پڑھ سکتے ہو مبح صادق سے لے کرسورج کے طلوع ہونے تک نفلی نماز مکروہ ہے اورعصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نقلی نماز مکروہ ہے قضایر ھ سکتے ہو۔ سجد ہ تلاوت واجب ہے کر سکتے ہونماز جنازہ فرض کفاریہ ہے پڑھ سکتے ہو۔ توبیآ یت سجدے والی ہے بڑھنے والے بربھی اور سننے والوں بربھی سجدہ لازم ہوگیا ہے۔اگر کسی کا وضونہیں ہے یا جس وفت پڑھی وہ محدے کا وقت نہیں تھا تو اپنے پاس نوٹ کرلے جب نماز کا وقت آئے مجدہ کرے اور سجدہ تلادت كاطريقه بيہ كرزيان سے الله اكبركه كرسجدے من چلا جائے تين ، يانچ ، سات مرتبہ میج پڑھ کراللہ اکبر کہہ کراٹھ جائے۔اس میں التحیات ہے نہ دائیں بائیں سلام پھیرناہے ھندن خصمن بیدوگروہ ہیں جوآپی میں جھکٹررہے ہیں۔ایک گروہ مومنوں کا ے دوسراباطل فرقوں کا ہے۔

كافرون كاانجام

یہودی، عیمائی، صابی، جموی اور مشرک اِنحت صَدهُوْ افِی رَبِّهِمْ بِهِ جَمَّلُوْ اکررہے ہیں ایٹ رہے جا کی اور مشرک اِنحت صَدهُوْ افِی رَبِّهِمْ بِهِ جَمَّلُوْ اکررہے ہیں ایٹ رہ بے بارے میں فَالَّذِینُ کَفَرُوْ البی دہ لوگ جنہوں نے تفرکیا قُطِعَتْ لَهُمْ یَیْسابٌ مِنْ نَّادٍ کا نے جا کیں گان کے لیے کیڑے آگ ہے۔ جیے ہم کیڑے لَا فَہُمْ یَیْسابٌ مِنْ نَّادٍ کا نے جا کیں گان کے لیے کیڑے آگ ہے۔ جیے ہم کیڑے

سلواتے ہیں تو درزی ماپ لے کر کپڑا کا ٹما ہے اور برا ہر کرتا ہے۔تو کا فروں کے بدن پر آك كالبال كوفت كياجائكا يُحسَبُ مِنْ فَوْق رُءُ وْسِهِمُ الْحَمِيمُ بِهَايَاجِاتَ كَا ان كيسرول يركرم يانى - اتناكرم جوكاكه يُسطَهَ وُبه مَا فِي بُطُونِهِمْ فكالاجائكاس کے ذریعے جو پچھان کے پیٹوں میں ہے۔ یاخانے کے راہتے سب پچھنکل جائے گا ءَ الْمُجُلُوُ دُ اوران کی جلدیں ، چمڑے! تارویئے جائیں گے۔اس یانی کے ذریعے چمڑا پنجے گر جائے گا۔ اتنایانی گرم ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے آج ہم اس کا نصور بھی نہیں کر کتے ۔ آج اگرگرم یانی بدن پر پڑجائے تو آ دمی کے بدن کا حلیہ بجڑ جاتا ہے و لَکھیم مَّلَقَامِعُ مِنْ حسب فیسید ادران کے لیے ہتھوڑے ہو تگے لوہے کے فرشتوں کے پاس لوہے کے بتصور به ونظ كُلَّمَا أَدَادُوْ آ أَنْ يَنْحُرُ جُوا مِنْهَا جب بهي وه بحرم اراده كري ك كه وہ کلیں دوز خ سے مِنْ غَم جوم اور یریشانی کی وجہ سے ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہونے کی وجہ سے میاو پر آ جا کیں گے تھوڑی می امید لگے گی کہ نکل جا کیں کنارے والے فرشتے الوہے کے ہتھوڑے زورے ماریں گے پھر نیچے چلے جا کیں گے۔ ای طرح آگ کے شعلول کیماتھ اوپر آتے رہیں گے اور فر شتے ہتھوڑے مار کرینچے کرتے رہیں گے رب كے عذاب اور دوزخ سے باہر ہیں نكل تكیں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اُعِیُدوُ ا فِیُهَا اوٹادیئے جاکیں گے اس نے اندرہتھوڑے مارکراور فرشتے کہیں گے وَ ذُوُ فُو اَعَدَابَ السحوية اور چكه وجلانے والے عذاب كامر ورونيا ميں تم نے برے مزے اڑائے اب عذاب كامزه چكھو۔الله تعالیٰ تمام مونین ،مومنات اور سلمین ،مسلمات کو تحفوظ فر مائے۔ (آبين)



اِنَّ اللهُ يُنْ خِلُ النِّنِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ جنت تَجُرِي مِنْ تَغَيتهَا الْإِنْهُارُ يُحَكُّونَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرَمِنْ ذَهَب وَلْوُلُوَّا وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُ وَهُدُوْ الْ الطّيب مِنَ الْقُولِ فَي وَ وَ اللَّهِ صِرَاطِ الْحَيثِينِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُواْ ويصُّلُ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْجِدِ الْعَرَامِ الَّذِي جَعَلْنُهُ لِلتَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ وَإِلْعَادٍ إِظْلَمِ تُأْذِقُهُ مِنْ عَدَابِ ٱلِيُوفِ وَإِذْ بُوَّأُنَا لِإِبْرِهِ بُمُ مُكَانَعُ الْبَيْتِ أَنْ لَا ثُنْرِكُ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّأَبِفِينَ وَ الْقَالِيمِينَ وَالرُّكُمِ السُّعُودِ ﴿ وَأَذِنْ فِي التَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُولُكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ صَامِرِ يَانِينَ مِنْ كُلِ فَجْ عَمِيْقِ ﴿

اِنَّ المُلْهَ بِيْك الله تعالی يُدُخِلُ واظل کرے گا الَّذِيْنَ ان لوگول کو الْمَنوُا جوا يمان لائے وَعَمِلُوا المَصْلِحْتِ اورانہوں نِیْمل کے ایجھے جَنْتِ باغات میں تَجُوری مِن تَحْتِهَا الْآنه لُورُ جاری ہوں گی ان کے پنچنہ ہی ایمنات میں تَجُوری مِن تَحْتِهَا الْآنه لُورُ جاری ہوں گی ان کے پنچنہ ہی ایمنے کُون فِیْها پہنا ہے جا میں گیان جنتوں میں مِن اَسَاوِرَ کُنگن مِن ذَهَبٍ مونے کے وَکُونُو اورموتی وَلِبَاسُهُمْ فِیْهَا حَوِیْرٌ اوران کالباس جنتوں میں ریشی ہوگا وَهُدُو آ اورموتی وَلِبَاسُهُمْ فِیْهَا حَوِیْرٌ اوران کالباس جنتوں میں ریشی ہوگا وَهُدُو آ اور بِدایت وی گی اِلی صِرَاطِ الْحَمِیْدِ قابل تعریف ذات بات سے وَهُدُو آ اور بِدایت وی گی اِلی صِرَاطِ الْحَمِیْدِ قابل تعریف ذات

ذخيرة البعنان

كراسة كى طرف إنَّ الَّذِيْنَ بِينَك وه لوك كَفَرُو اجوكا فرين وَيَصُدُّونَ اورروكة بين عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُلْمُ المِلْمُ الل مجد حرام سے الَّذِي وہ مجدح ام جَعَلنه جس كوہم في بنايا لِلنَّاسِ لوكوں كيلئ سَوَآءَ والْعَاكِفُ فِيْهِ برابرے جودہاں كامقیم ہے وَالْبَادِ اورجوباہر سے آنے والا ہے وَمَن يُرِدُ فِيهِ اورجواراده كرے گاحرم ميں بالحادج روى كَا مِظُلُم زِيادِتَى كَرِيْتِ مُوعَ نُلِقَهُ جَم يَكُما كَيْ سُكَاس كُو مِنْ عَذَاب اللهم وردتاك عذاب وَإِذْ بَوَّأْنَا اورجس وفتت بهم في تعكانا بتايا لِإبُورهِيْمَ ابراتيم عليه السلام كو مَكَانَ الْبَيْتِ بيت الله كي حكمه أنْ لاَ تُشُوكُ بِي بيك ني تركب تظهرانامير \_ ساتھ شَيْنًاكى چيزكو وَطَهَوْ بَيْتِي اور پاك ركامير \_ كمركو لِلطَّآنِفِينَ طواف كرنے والول كے ليے وَالْفَآئِمِينَ اور قيام كرنے والول ك لي وَالسرُّ تُحْع اورركوع كرنے والول كے ليے السُّخود سجده كرنے والول کے لیے وَاَذِّنُ اوراعلان کریں فِسی النَّاسِ لوگون میں بالْحَج جج کا يَاتُوُكَ رِجَالاً آئيل كَآبِ كَ يَاسَ بِيرِل عِلْ رَقَعَلَى كُلِّ ضَامِر اور ہرلاغراونٹ اونٹنی پریٹائیٹن جوآئیں کے مِن سکیل فیج عَمِیْقِ ہردوروراز کے داستے سے۔

مومنول كاانعام:

ان آیات سے پہلے تھا کہ کا فروں کو کہا جائے گا کہ جلانے والی آ گ کا مزہ چکھو۔

حضرت سراقہ ابن مالک رہے جب انعام کے لاکھ میں آپ کے پیچھے گئے بھرت کے موقع پر کہ ان کوشہید کر کے دوسواونٹ لوں گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ گھوڑادو دوفعہ زمین میں جنس گیا تو اس نے معانی مائی کہ حضرت! مجھے معاف کرویں۔ اس موقع پر آپ کھی نے فرمایا تکیف بیک اِذَا لَبِسُتَ مَسُواری محسولی محسولی ''اے سراقہ آج تو آپ دوسواونٹوں کے لائے میں میرے اور ابو بکر ہے ہے گئے ہوئے ہیں وہ وقت کیسا ہوگا کہ آپ کمری کے نگن پہنیں گے۔''کہ اللہ تعالی تجھے ایمان کی دولت سے نوازے گا ایران فتح ہوگا اور کسری کے نگن مالی غنیمت میں آئیں گئے ایمان کی دولت سے نوازے گا ایران فتح ہوگا اور کسری کے نگن مالی غنیمت میں آئیں گئے ایمان کی دولت سے خوازی میں ہوگی کے بینا کے حضرت عمر کے نامی کی یہ پیشین گوئی حضرت عمر کے ایک کش مالی غنیمت میں آئیں کی ایمان حضرت مراقہ حضرت عمر کے ایمان کی کا نوازے کی ایمان کی کا نوازے میں اور دوسرے مقام پر چا ندی کا لفظ ہے۔ این مالک کے کہ کی کا لفظ ہے اور دوسرے مقام پر چا ندی کا لفظ ہے۔

توسونے کے بھی ہو نگے اور حیا ندی کے بھی ہو نگے۔

وَّ لُوْلُوا اور موتوں کے وَ لِمَاسُهُمُ فِيها حَرِيْرٌ اور ان كالباس جنت ميں ريتي ' ہوگا۔ دنیا میں سونا اور رکیٹم مردوں کے لیے حرام ہے ۔ آنخضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ میں سونے كاكلزاليا اور دوسرے باتھ ميں ريشم كاكلزاا ور فرمايا إنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ذُكُور أُمَّتِنِي وَأَحَلَّهُ مَا عَلَى أَنَاتِ أُمَّتِي " بِينك اللهُ تَعَالَى نِي الدُونُولِ چِيرُول كوميرى امت کے مردوں کے لیے حرام فر مایا ہے اورعورتوں کے لیے حلال فر مایا ہے۔'' جنت میں دونوں چیزیں جائز ہونگ ۔ وَ هُدُو آ إِلَى الطَّيّبِ مِنَ الْقَول اور برايت دى كُل ان كودنيا میں یا کیزہ بات کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمافر ماتے ہیں طیب من المسقول معمراد كلمه طيبه بلا الدالا الله محدرسول الله الله عن ان كوكلمه يرصفى توفيق عطافرما كي وهُدُوْ آ اللي حِسرَاطِ الْمَحْمِيْدِ قابل تعريف ذات كراست كى طرف ہدایت دی۔انٹد تعالیٰ کی ذات قابل تعریف ہےادراس کا راستہ صراط متنقیم ہے۔ اس پر جلنے کی تو فق عطافر مائی ۔ صراط متنقیم میں نمازیں بھی ہیں روز ہے، حج ، زکوۃ ،قربانی ، فطرانه دغیره سب شامل ہیں ۔ لیعنی ایمان کی بھی تو فیق دی اور اچھے اعمال کی بھی تو فیق

إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ مَعَفَرُ وَ البَيْك وه الوك جوكا فريس وَيَسطُدُونَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ اور روكة بين الله تعالى كرانة نست الوكول كوكه إيمان ندلاة والمسبحد المنحرام اورمهم حرام بين آن سندروكة بين معابر كرام المنظم المحمد يوصف كه بعد معد حرام بين نماز بوصف كي كوشش كرت من تقو كافران برحمله كردية منه رحض معد الله ابن مسعود الله عنه معد حرام بين نماز شروع كى كافرول في آكران كو مارنا پينا شروع كرديا كه است صافي تمبارا

مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس وفت اہل جن کوصالی کہتے ہتھے جیسے آج کل اہل جن کووہانی کہتے ہیں۔ای طرح آنخضرت ﷺ مجدحرام میں نمازیر ہدے تھے تو ابوجہل نے دھمکی دی کہ اگر پھرمسجد میں آئے تو میں تمہاری گردن دیا وُس گا۔سورہ اِقرامیں ذکر ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر ابوجہل قریب آتا تو فر شتے اس کی گردن مروز ویتے۔ تو فرمایا مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں حالاتکہ الگذی جَعَلُنهٔ لِلنَّاسِ مسجد حرام وہ مقام ہے جس كوبم نے بنایا ہے لوگول کے لیے سَوَ آءَ وِالْعَاكِفُ فِیْهِ وَالْبَادِ برابرہے جود ہال مقیم ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے۔مسافر اور مقیم سب کے لیے برابر ہے۔ بہمجدالل محلّہ نے رب تعالیٰ کی تو فیل سے بنائی ہے لیکن اس میں نماز پڑھنے کا سب کوحق ہے۔ محلے والے کسی مسافر کو بنہیں کہدیکتے کہتم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تم نے کوئی چندہ دیا ہے۔ایسا كرنا كناه ب اور برمسيد كاليبي تلم ب كداس مين جنناحق مقاميون كاب اتناجي حق مسافروں کا ہے۔ ہاں!اگر کوئی شرارت کے لیے آئے تواس کا مسئلہ علیحدہ ہے وہ جا ہے محلّہ دار مو يا بابرے آنے والا موتواس كاعلاج كيا جائے گااس كوروكا جائے گا - الله تعالى فرماتے ہیں وَمَنْ يُسودُ فِينهِ بِالْحَادِ اورجُوش اراده كرے كاحرم بس كم روى كااور شرارت كا بطُلُم زيادتي كرت بوئ نُذِ قَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيْم جَكُما تين مُحاس كوجم وردناك عذاب

# نیکی بدی سے بارے میں ضابطہ:

نیکی بری مے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ صدیث پاک میں آتا ہے اور روایت بخاری شریف کی بدی ہے۔ اور روایت بخاری شریف کی ہے آگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر ہے جسکوفقہاء کرائ عزم کہتے ہیں تو فرشتہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ میں نے ظہر کی نماز جماعت

کے ساتھ پڑھنی ہے جبکہ ظہر کے وقت میں ابھی دہر ہے تو اس کے اس ارادے ہے ایک نیکی لکھی جائے گی ۔اگرعصر کا بھی ارادہ کرے تو دوسری نیکی لکھی جائے گی۔غرض کہ جتنی نیکیوں کا ارادہ کرے گا اتنی نیکیاں لکھی جا کمیں گی اور جب عملاً نیکی کرے گا تو ایک نیکی ہر وسنكيال لكحى جاكين كي من جَآءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا " وَمِن لِي أَيكُ يَكُى کی اس کودس گنا اجر ملے گا۔'' بیرقاعدہ عام نیکیوں کے لیے ہے اوروہ نیکی جوفی سبیل اللّٰہ کی مديس كى جاتى بوقواس كاادنى ترين بدلدمات سونيكيول كاب وَاللُّهُ يُهضَاعَفُ لِمَنْ ا يَنْ آءُ "اورالله تعالى برهاديتا بحس كے ليے جاہتا ہے۔"مزيد صاب رب تعالى كے یاس ہے ہمارے باس نہیں ہے اور رہ بات میں کئی وفعہ عرض کر چکا ہوں کہ فی سبیل اللہ کی تکئی قشمیں ہیں ۔قرآن وحدیث کا درس سننے کے اراد نے سے جو گھر سنے چاتا ہے تو رہا تھی فی سبیل الله کی مدمیں ہے۔ اور ایک قدم براد فی ترین نیکی سات سو ہے۔ علم وین حاصل کرنا ی سبیل اللہ کی مدمیں ہے اور دین کی ترویج اور تبلیغ سے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے اور جہا دمع الکفار کے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ کی مدیس ہے۔ جج کا سفر بھی فی سبیل الله کی مدمیں ہے۔ایک آ دمی کاعقبیرہ سچھ ہے نماز ،روزے کا یابند ہے جائز کمائی کے لیے تھرے نکلتا ہے کہ کما کرخود کھاؤں گا، بیوی بچوں کو کھلاؤں گا،عزیز رشتہ داروں کو کھلاؤں گا تواس کا ہر ہر نندم فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔اور برائی کاارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کرے گانہیں۔مثلاً ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں آ دمی کو ماروں گا تو جب تک مارے پینے گانہیں اس وفت تک برائی نہیں لکھی جائے گی ۔ پھرایک گناہ پرایک گناہ ہی لکھا جائے گا دس نہیں لکھے جائیں گے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کوتم یہاں سے مجھ سکتے ہو کہ نيكيال كماني كتني آسان بين \_ بييضے بيينھے ايك دفعه سجان الله،الحمد للد كہا،الله اكبر كہا تو دس

نکیاں مل گئیں اور ایک صغیرہ گناہ بھی مٹ گیا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا اور ایک درخت بھی جنت میں لگ جائے گا۔ یہ قانون عام جگہوں کے متعلق ہے اور جوشخص مسجد حرام میں کجے روی یا شرارت کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ہم اس کو در دناک عذاب چکھا ئیں گے۔

مسجد حرام کے بانی اور جگہ کی تعیین:

آ گے متجد حرام کے بانی اور اس کی جگہ کی تعیین کا ذکر ہے۔ وَ إِذْ بَوَّ اُنَا لِا بُواہِیمَ اورجس وقت ہم نے ٹھ کا نا بتایا ابراجیم علیہ السلام کو مَسکّانَ الْبَیْتِ بیت اللّٰہ کی جگہ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وجہ سے بیت اللہ شہبید ہو گیا تھا اور نام ونشان بھی مث گیا تھا۔ ابھرا ہوا ٹیلا ساتھاا وربھی ار دگر د ٹیلے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام جب جوان ہو ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو تھم و یا ہیت اللہ کو تھیر کرنے کا -حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معمار کا کام کیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے مز دور کا اور مقام ابراہیم والے پھرنے' ''کوو'' کا کام دیا۔اللہ تعالیٰ نے اس پھر کو ابراہیم علیہالسلام کے تابع کر دیا تھااو پرینچے دائیں بائیں جدھر کااراوہ فر ماتے یہ پھرادھر ہی جل پڑتا تھانیجے شختے اور بانس لگانے کی ضرورت نہیں تھی ۔حصرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہاتھ میں لائھی تھی۔ فر مایا میں تعبۃ اللہ کی نشاندہی کے لیے آیا ہوں۔ پھر عاروں دیواروں کی بنیاووں کی نشاندہی فریا دی۔ چوالیس مربع فٹ اور او نیجائی پیجا س فٹ ہے۔ اور فر مایا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے۔ اس زمانے میں تعبة اللہ سے بلند کوئی عمارت نہیں تھی اوراب آتی بلند بلڈنگیں ہیں کہ نعبۃ اللہ دور سے نظرنہیں آتا۔اور جمر حطیم جس کو کہتے ہیں یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔مشر کین کے پاس خالص حلال کی رقم اتنی

نہیں تھی کہ اس پر جہت ڈال سکتے ۔ جگہ بتانے کے بعد پہلی بات یہ فرمائی اُن لاً فَشُورِک بِینی شُیْفًا یہ کہ نظر یک تفہرانا میر ہاتھ کی چیز کو۔اوظا لمواتم ایخ آپ و ایرا بیسی شُیْفًا یہ کہ نظر ایک تفہرانا میر ہاتھ کی چیز کو۔اوظا لمواتم ایخ آپ و ایرا بیسی کہتے ہواور بیت اللہ کی بیرونی دیواروں پر تین سوساٹھ بت بھی نصب کیے ہوئے ہیں حالاتکہ بیت اللہ کی بنیاداس پر تھی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہ تھ ہرانا۔ للبذا تمہاراا براجیم علیہ السلام کے ساتھ کی تعلق ہے؟ و طَلَقِ رُ بَیْنِی اور پاک رکھ میر کے گھر کو کفرشرک سے اور ظاہری طور پر بھی۔

پا گلوں اور جھوٹے بچوں کومسجد میں نہ آنے دو:

صدیث پاک میں آتا ہے جنب و استجانین و المقبیان "اپنی سجدوں میں پاگلوں اور چھوٹے تا سجھ بچوں کوند آنے دو۔" بیشاب پا خاند کردیں سجد کی بحری ہو گی۔ باگلوں اور چھوٹے تا سجھ بچوں کوند آنے دو۔ " بیشاب پا خاند کردیں سجد کی سے حری ہو گی۔ باگل کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور سجد کی صفائی دین کا حصہ ہے۔ فر مایا میرے گھر کو پاک رکھ لِلطّا نِفِینَ طواف کرنے والوں کیلئے والْفا نِمِینَ اور قیام کرنے والوں کیلئے۔ اس نیس نماز کے اندر قیام کرنے والے بھی آگئے باہر سے آکر کھر ہرنے والے بھی اور جواعث کاف کیلئے میں منب اس میں آگئے۔ کیونکہ بیت النّداور حرم پاک دنیا بھر کے مسلمانوں کیلئے ہے والے بیں سب اس میں آگئے۔ کیونکہ بیت النّداور حرم پاک دنیا بھر کے مسلمانوں کیلئے ہے والے شکھ الشہ ہوڈ و اور کوئ

دوسراتهم وآقِن فی النّاس بالنخیج اوراسابراتیم علیهالسلام!اعلان کریں الوگوں ہیں جج کا کہائلڈ تعالیٰ کا کمرتقیر ہو چکا ہے آؤج کرو۔ حضرت ابراہیم علیهالسلام نے عرض کیا اے پروردگار! یہاں آبادی تو ہے کوئی نہیں یہاں ہے آباد جنگل میں میرے اور اساعیل علیہ السلام کے سوااور تو کوئی ہیں اعلان کون کرکون آئے گا؟ اللّہ تعالیٰ نے فرمایا

آپ کاکام ہے اعلان کرنا۔ اے لوگو! فَقَدُ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ ''تحقیق فرض کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر ج کو۔' اس اعلان کولوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابولتیس پر کھڑے یوکر بیاعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیآ واز روئ زمین کے تمام انسانوں تک یہاں تک کہ ماؤل کے رحموں میں جوموجود تھاور پھر آدم علیہ السلام کی بشت ہے سازی نسل انسانی تک پہنچائی اور جس جس نے اس آواز پر لیک کی وہ ضرور پہنچ گانج کے لیے یا تُوک رِ جَالاً آئیں گے آپ کے باس پیدل چل کر و علیٰ مُل خُل ضامر اور ہر لاغراون اذمیٰ پریڈ آئین مِن مُکلِ فَحِ عَمِیْقِ جو آئیں کے ہردوردراز کے راست سے تاکہ اس فرض کواوا کریں۔



ذخيرة الجنان

لِيشَهُدُوا مَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا اسْجَالِتُهِ فِي آيَاهِ مِعْفُلُومْتٍ عَلَى مَا رُزُقَهُ مُرِّنَ بَهِيمَ إِلَّانَهُ الْإِنْهَ أَمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِبُوا الْكَأْيِسَ الْفَقَيْرُ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَتَّهُ مُ وَلَيُوْفُوا ثُنَّ وُرَهُمُ ۅڵيطُوّفُوْا بِالْبِينِ الْعَيْتِينَ®ذلِك وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِنْكَ رَبِّهُ ۗ وَالْحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ الْآلَامَايُتُ لَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواالرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَـُولَ الزُّوْرِ صَنَفَآءَ لِلهِ عَيْرَمُشَرِكِيْنَ يَهُ وَمَنَ يَّبُثُرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّهُا خَرَّمِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُونَ بِهِ الرِّيْمُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شِعَا إِثْرَ اللَّهِ فَانَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهُا مَنَافِعُ إِلَّى اَجَلِ مُّسَمِّي ثُكَّر مَعِلُهُ ۚ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْنَ ﴿ يَٰ

لِيَشْهَدُوٰ اللهِ اور ذَكِر كُر بِي اللهُ تَعَالَىٰ كَ نَامِكَا فِي آيَّامٍ مَّعُلُو مَنْ مَعَلَم وَنُول بَيْ السُمَ اللهِ اور ذَكر كُر بِي اللهُ تَعَالَىٰ كَ نَامِكَا فِي آيَّامٍ مَّعُلُو مَنْ مَعَلَم وَنُول بَيْ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ ال جَيْر بِرجواللهُ تَعَالَىٰ فِي النَّا وُروزى وى جَيْنُ جَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ جَوْبِا بُول اور موليتيول بين سے فَكُلُو المِنْهَا بِي كَمَاوُ ان جانورول اللهُ فَيْدُ وَاللهُ عَلَى اللهُ فَيْدُوا الْبَالِي اللهُ فَيْدُ وَالرَّعَالَ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

بيت عتيق كا ذلك يهى كچھ موتا جاہے و مَنْ يُنْعَظَّمُ حُرُمنتِ اللَّهِ اور جس نے تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی عزت والی جگہوں کی فَھُو خَیْرٌ لَمُهُ کِس وہ اس کے کیے بہتر ہے عِندَ رَبِّهِ اس كرب كهال وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اورطال كي كَيْ تَهِار \_ ليمولين إلا مَايُتُلَى عَلَيْكُمُ مَّرُوه جَوْمَهِين يرْ هِكُرسناتَ مِا مَين كَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ لِين بَكِيمٌ كُندگى سے مِنَ الْاوْقَان جوبت إلى وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّورِ اوربِحِتْم جَمُونَى بات مَ خُنفَآءَ لِلَّهِ كَلِمُ وَمُولَى واللَّهِ ا ہواللہ تعالی کے لیے غَیْرَ مُشُو بِکِیْنَ بهند شرک کرنے والے اللہ تعالی کے ساتھ وَمَنُ يُشْرِكُ بِاللَّهِ اورجس تخص في شرك كيا الله تعالى كماته فَكَانَّمَا خَرَّ لِي كُويا كروه كرا مِنَ السَّمَآءِ آسان سے فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ لِي اللَّهِ اللَّهِ لِي اللَّهِ اللَّه اس كوبرندول نے اَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيْحُ يا پينك ديا اس كوبوانے فِي مَكَانِ سَجِيُق مَى يُرى جَدِين ذلك السينى جومَنُ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللهِ اور بیشک جس نے تعظیم کی اللہ تعالی کی نشانیوں کی فیانھا پس بیشک ہے یہ تعظیم مِنُ تَقُورَى الْقُلُوبِ ول كِتَقُوكَ كي وجهت لَكُمُ فِيْهَا مَنَافِعُ تَهار عليه ان جانوروں میں تفع ہے اِلّی اَجلِ مُسَمّی ایک مقرره مدت تک ثُمّ مَحِلُها پھران کے طال ہونے کی جگہ إلى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ رِانا كَعرب-

کل کے درس میں تم نے یہ بات ٹی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکم دیا کہ وہ لوگوں میں جج کا اعلان کریں وہ آپ کے پاس آئیں گے بیدل چل کر بھی اور ہر پتلے و بلے اونٹ اونٹی پر دور دراز کے راستوں ہے۔ کیوں آئیں گے؟ اس کا

ذَكَرَے۔ لِّيَشُهَدُّوْا مَنَافِعَ لَهُمْ تَا كَهُوهِ حَاضَر ہوں فائدوں كَي جُلّه برِ۔ حج كے فوائدومقاصد:

حج میں بہت سے منافع ہیں دین بھی دنیوی بھی ۔ ایک تو دینی نفع ظاہر ہے کہ سیجے معنی میں سنت کےمطابق حج ہوتو جاجی کواللہ تعالیٰ بلند مقام عطافر ماتے ہیں ۔ ووسرا یہ کہ مختلف مما لک اورمختلف علاقوں ہے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں شکلیں مختلف ، رنگ مختلف ، زبانیں مختلف ،اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت سمجھ آتی ہے۔ پھراکٹھا ہونے میں یہ بھی تفع ہے کہ ایک ووسرے سے اسلام کے متعلق حالات معلوم کریں ترجمان کے ذریعے کہ تمہارے ملک میں اسلام کا کیا حال ہے؟ کا فروں کی کیا یوزیشن ہے وہتمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جج کے مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہمسلمان آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اورسوچیں اور مجھیں کہ ہم نے اپنے اپنے ملک اور علاقے میں اسلام کے لیے کیا کرنا ہے؟ مگرآج پیفکتہ مسلمان ہالکل بھول گئے ہیں ۔بس گئے اور بھاگے۔عوام تو عوام حکمران بھی اس تکتے کو بھول گئے ہیں ایک آ دھ کے علاوہ سب بے دین ہیں ۔ تو ان بے وینوں نے دین کے متعلق کیاسو چنا ہے؟ان بے غیرتوں کواپنی عیاشیوں اورتن آ سانی ہے کام ہےاوربس!ان کوکوئی فکر ہے کہاس وقت بوسنیا میں کیا ہور ہاہے؟ تشمیر میں کیا ہور یا ہے؟ فلسطین میں کیا ہور ہاہے اور دیگرمما لک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہور ہاہے؟ غیرت مندمسلمان تو خاموش نہیں رہ سکتا ہے غیرتوں کا کیا ہے۔حدیث یاک ہیں آتا ہے فرمایا مسلمانوں کی مثال تک بحسکید وَ اجد ایک وجود کی طرح ہے ایک عضومیں تکلیف ہوتو سارے اعضاء بے چین ہوتے ہیں انگلی کو در دہوآ نکھ کو در دہوساراجسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ بیتو نہیں ہوسکتا کہ آئھ میں در دہوتو باقی اعضاء کہیں خیر صلا ہے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ گرآئ کامسلمان بینکة بھول چکاہے۔ اور جج کے منافع میں سے منی طور پرکوئی چیز خریدنا بیخنا بھی ہے۔ مستقل طور پرمقصد تجارت ہوا تو پھر جج تو نہ ہوا ہاں ہیہ کہ حاتی صفی طور پرکوئی چیز خرید بھی سکتا ہے جج بھی سکتا ہے۔ دوسرے پارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام چھ نے نے جج کے موقع پر چیزیں خرید نی اور بیچنی نیندند کی کہ جج میں فرق ند آجائے تو اللہ تعالی نے تھم نازل فر مایا گئے۔ من عکن گئے جُنے نے اُن تُنبَت عُوا فَصُلا مِن رَبِّ کُمُ اللہ تعالیٰ نے تھم نازل فر مایا گئے۔ من عکن گئے جن نے اُن تنبَت عُوا فَصُلا مِن رَبِّ کُمُ اللہ اور نوی کے کہ ایک منافع ہیں کہ تم اپ رب کافعل تلاش کرو۔ "کوئی چیز تھ کرفا کہ و حاصل کراو ہو مومنوں کے لیے دینی دیوی و دونوں تم کے منافع ہیں و یَدُدُکو وا اسْمَ اللّٰهِ اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا فِی اَیّام مَعْمُورُ مُنْ معلوم دنوں ہیں۔

قربانی تین دن ہے:

ان معلوم دنوں کے متعلق حضرت امام ابو عنیفہ ، حضرت امام مالک ، حضرت امام احمد ابن عنبل رحم م اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے تین دن ہیں ۔ صحیح روایات بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں ۔ حضرت امام شافئ فرماتے ہیں کہ چو تھے دن بھی قربانی درست ہے کیکن جو روایات ہیں کرتے ہیں وہ ثمن سندوں کے ساتھ ہیں اور متینوں سندیں ضعیف اور کمزور ہیں اور دین کے معالمے ہیں ہوی احتیاط کی ضرورت ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یا دکروعیدوالے دن اور دودن بعد میں لینی ہم اللہ اللہ اکبر کہ کر ذرئے کرو۔ اور مسئلہ یا در کھنا! کہ جس طرح میں اور دودن بعد میں لینی ہم اللہ اللہ اکبر کہ کر ذرئے کرو۔ اور مسئلہ یا در کھنا! کہ جس طرح ہوگی بشرطیکہ ہیں ورنہ نماز نہیں اور ذرئ کرتے وقت بھی ہم اللہ اللہ اکبر این آواز سے ہوگی بشرطیکہ ہیں ورنہ نماز نہیں ورنہ نماز نہیں ہوگی بشرطیکہ ہیں ورنہ نہیں ورنہ جانور ذرئ کرتے وقت بھی ہم اللہ اللہ اکبر اکبر آخرائی آواز سے کہا کہ کہاں کے کہاں کی این نیں ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ''البحر الرائی'' وغیرہ کما ابوں ہیں کہ کہاں کے کہاں کی کان نیس ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ''البحر الرائی'' وغیرہ کما ابوں ہیں

اس کی تفصیل موجود ہے۔ تواللہ تعالیٰ کا ذکر کریں عَلیٰ مَا دَدَ قَهُمْ جواللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے۔ بَهِیُمَهُ جَاللہ عَلیٰ مَا دَدَ قَهُمْ جواللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے مِنُ جَبَهِیُمَهُ الْانْعَامِ۔ بَهِیُمَهُ کی جَمْع بِهائم آتی ہے۔ بَهِیُمَهُ جارٹا تگوں والے جوانعام والے جانور کو کہتے ہیں۔ پھراضافت فر مائی انعام کی طرف کہ وہ چارٹا تگوں والے جوانعام کی مدے ہوں ورنہ جارٹا تگیں تو کتے کی بھی ہوتی ہیں۔

# کن کن جانوروں کی قربانی ہوسکتی ہے:

اور اَنعام کی مد میں کون کون سے بانور آتے ہیں؟ ان کا ذکر سورۃ الانعام میں ہے۔ بکرا، بکری، بھیٹر ، نر مادہ، گائے ، بیل، اونٹ ، اونٹی ، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ بھینس عرب کے علاقے میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ تھنڈے علاقے کا عانور ہے عرب کی سرزمین میں نہ یانی وافر مقدار میں تھا اور نہ گھاس ہوتا تھا اس لیے وہ لوگ بھینس نہیں رکھتے تھے۔فقہاءکرام " کامتفقہ فیصلہ ہے کہ اَلْہجے۔امُ وُسُ نَـوُعٌ مِّـنَ الْبَـقَبِ '' بھینس بھی بقر کی جنس ہے ہے۔''اس کا دور ہے، گوشت اور کھی حلال ہےا دراس کی قربانی بھی درست ہے۔غیرمقلدین کے بڑے بزرگ ہیں قاضی شوکانی مرحوم ۔ان ہے سوال کیا گیا کہ عقیقہ میں گائے بھینس ذبح کیے جا سکتے ہیں اور ان کی قربانی ہوسکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنی کتاب ''نیل الاوطار'' میں تصریح فر مائی ہے کہ گائے ، بھینس ، بیل کی قربانی ہوسکتی ہے عقیقہ کا حصہ بھی ان میں رکھا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور کے سات جھے ہوتے ہیں مثلًا اگرایک گھر میں دویجے بیدا ہوئے ہوں اور تین بچیاں پیدا ہوئی ہوں تو بڑا جانور سب کی طرف سے عقیقہ میں و بح کر دیا جائے تو جائز ہے۔ لیکن قربانی ایسے جانور کی انصل ہے جس کا گوشت لذیذ ہو۔ایک ہےافضل ہوناادرایک ہے جائز ہونا۔ان دونول میں فرق ہے۔قربانی اونٹ کی بھی جائز ہے گائے ،بیل ،جھینس ، بکرا ،چھتر اوغیرہ انعام میں جو بھی

🔻 آتے ہیں سب کی جائز ہے۔ کیکن ان میں ہے جس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوگا وہ زیادہ انضل ہوگا۔ اور پھرخدیث یاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔جیموٹا جانورایک کی طرف سے اور بڑا جانورسات آ دمیوں کی طرف ہے ہوگا۔ بھیڑ، د نے پر بال زیادہ ہوتے ہیں لہنواان کی قربانی انصل ہوگی۔ فَکُلُوا مِنْهَا پس کھاؤان جانورول میں سے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں وَ اَطْعِهُوَا الْبَآئِيسَ الْفَقِيْرَ اور کھلا ؤیریثان حال فقیر کو لیعض ایسے فقیر بھی ہوتے ہیں جن کوسارا سال گوشت کوئی زیادہ نصیب ہی نہیں ہوتاان کو بھی کھلاؤ قریانی کرنے کے بعدتم احرام سے نکل آؤ ٹُمّہ لُیَقُضُو ُ ا تَفَقَعُهُم بِهِرجابِ كه دوركري ايناميل كجيل -احرام كي حالت مين چونكه بدن كوركز كرنها نا جائز نہیں ہے کہ بدن سے کوئی بال ندا کھڑ جائے کیونکہ بال جھڑنے سے اگر جداحرام تو فاسد نہیں ہوتا مگر کروہ ہے۔اب چونکہ احرام نے نکل آئے ہوخوب رگڑ کربدن کوصاف کرو وَلَيْهُ وَفُوا نُسَذُورَهُمُ اور جاہیے کہ یوری کریں ابنی نذریں۔ جج سے پہلے بہت ہے لوگ نذریں مانتے ہیں کہ اگر میں وہاں پہنچ گیا تو اتنے طواف کروں گا ،اتنے عمرے کروں گا ، ا تنی قربانی دن گا ، اتنا صدقه کردن گا ، استفاقل پراهون گا ـ تو جونذرین مانی بین وه بوری کریں۔

## عتیق کےمعانی:

وَلَيَسَطُّوَّ فُوا مِالْبَيْتِ الْعَتِيُقِ اور جائے کے طواف کریں بیت عَبَق کا۔ عَبَق کے دو معنیٰ مشہور ہیں۔ ایک پرانا، چوتے بارے میں قدکور ہے اِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وَ صِنعَ لِلنَّاسِ اللَّهُ فَرِيْلُ مَنْہُ وَ مَيْلُ مِلْاَهُمْ جُولُوگُوں کی عبادت کے لیے بنایا لَّلَّهُ فَرِيْلُوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ مرمد میں برکت والا ہے۔ 'تواس کی اظ ہے کعبۃ اللّٰہ تمام ممارتوں سے پرانا ہے۔ گیا مکہ مرمد میں برکت والا ہے۔ 'تواس کی اظ ہے کعبۃ اللّٰہ تمام ممارتوں سے پرانا ہے۔

اور عتیق کا دوسرامعنی ہے آزاد کیا ہوا غلام ۔اس معنی میں کعبۃ اللہ کوعتیق کہنے کا مطلب بيہوگا كه كعبة الله وشمنوں كے شرسے آزاد كيا ہواہے اس كوكوكى نقصان نبيس بہنجا سكتا \_صنعاء كا گورنرا بربه بن صباح ہاتھيوں كالشكر لے كر كعبة الله كوگرانے كے ليے جب وادی مُعتَسَر میں پہنچاتو اللہ تعالی نے ابابیل پرندوں کالشکر بھیجاانہوں نے بمباری کی ، مسور کے دانے کے برابر کنگر بھینکتے تھے ہاتھی بھی مرجاتا تھا اور اس پرسوار آ دی بھی مرجاتا تھا۔ چونکہاس نے بے حرمتی کا ارادہ کیا تھا اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے تیاہ کر دیا۔ آج ہے چندسال سلے بچھ باغیوں نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کعبہ اللہ پر قبضہ کیا تھا مگروہ بے حرمتی کے لیے نہیں تھا۔سترہ (۱۷) دن مسجد حرام پر باغیوں کا قبصنہ رہا تھا۔اتنے دن نہ ا ذان ہوئی اور نہ نماز پڑھی جاسکی \_اس واقعہ کے بعد مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ میں نے اس کی وجہ یوچھی تھی اوگوں نے متضادی باتیں بتائیں ۔ ایک بات بیب بتائی گئی کہ شاہی خاندان میں سے گورنر یا کوئی اور تھا جس نے افتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعال کیا تھا والنداعلم ۔ کسی حد تک بیروایت سیح ہے اور بیہ بات بھی میں نے تی کہ کچھ نیک لوگوں کی فکرتھی کے سعود یہ کاعلاقہ اسلام کامنبع اور مرکز ہے یہاں سینما خانے ہے ہوئے ہیں ، گانے ، گانے ، تاجے کے دھندے ہورہے ہیں تو ان جذباتی نوجوانوں نے اس کو رو کئے کیلئے بیطریقة اختیار کیا۔ان کا مقصد مورجا بنا کراپنا مقصد حاصل کرنا تھا ہے حرمتی مقصد نہیں تفالیکن ان کا بیطریقه غلط تھا۔اگر حکومت ہی جام مل کرنا مقصد تھا تو اس کے اور طریقے بھی تھے احتیاج کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ ذلیک فرمایا جوہم نے بیان کیا ہے ایسے بی ہے و من یُعظِم حُومتِ اللهِ اور جو تفس تعظیم كرے گاعزت وال جكبول كى جن كى حرمت اورعزت الله تعالى في بيان كى ب فَهُوَ خَيْرٌ لَّـهُ يس وهاس

کے لیے بہت بہتر ہے عِند رَقِبِ اس کے رب کے ہاں وَاُحِلَّتُ لَکُمُ الْاَنْعَامُ اور طال کے گئے ہار کے کہاں وَاُحِلَّتُ لَکُمُ الْاَنْعَامُ اور طال کیے گئے تبہارے لیے مویش اِللَّا مَایُتُلْسی عَلَیْکُمْ مَروہ جَوْتہیں پڑھ کرسٹائے جائیں گے۔

حرام جانور:

جِھٹا یارہ نکالوتا کہ تہیں بات بجھآ جائے۔

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيَعِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

حُوَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ "حرام كيا كياتم يرمردار يعنى ايساجانور جوذ رجى ندكيا جاسك وَاللَّهُمُ اوروْنَ كُرت وقت جوخون ثكلاً بوه بهي حرام بو وَلَهُمُ الْحِنْزِيُو اورخزريكا گوشت بھی وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اوروه جانور جونا مزدكيا گيا بوغير الله كِتقرب ك ليے۔ ' بجيسے جاہل لوگ كرتے ہيں كديہ بكرا فلال كا ہے ، يہ بھينسا فلال كا ہے ، يہ گائے فلال کی ہے، پیچلوافلاں کا ہے۔غیراللہ کے تقرب کے لیےابیا کرتے ہیں یا در کھنا!ان پر بسم الله الله اكبرية صنے كي باوجود حلال نبيس بيس وَ الْمُسْنَخِيقَةُ " اور جو كلا كَفْنے سے مركيا۔ زنجيريارى كيماته يبهى حرام ب والمموقودة اورجوجوث لكنے سے بلاك موكيا۔ يبهى طلال نہیں ہے وَ الْمُعَوَدِينَةُ اور جواو تِي مِلْدِ ہے كركر بلاك ہو كياوہ بھي حلال نہيں ہے وَالنَّطِيْحَةُ اورجس كودوسرے جانورنے سينگ اركر بلاك كردياده طلال نبيس ب وَمَا أَكَسلَ السَّبُعُ اورجس كودرندول في كهاليا بوان كابيا بواجمي حلال نبيس بالاً مسا ذَكَّيْتُمُ مَّروه بس كوتم في ذرج كرايام ومَا ذُيحَ عَلَى النَّصْبِ اوروه جوذرج كياكيا ہوبتوں کے نام پر۔' سے سب جانور حرام میں۔فرمایا فسائحنسنبٹوا الرِّ جُس کیل بچوتم گندگی

ے۔ وہ کوئی گندگی ہے؟ فر مایا مِنَ الاَوْقَانِ وہ بت ہیں۔ ظاہری طور پرتو گندگی نظر نہیں آئی مگر حقیقتا اختیائی بحس ہیں ان ہے بچو و الجنسنیٹو افسو کی النو و اور بچوتم جھوٹی بات ہے۔ زُوْدِ کامعنی جھوٹ ہے۔ جھوٹی ہاہت نہ کرو حُنفَاءَ لِلّٰهِ کیسو ہونے والے ہواللہ تعالی کے لیے۔ ابیانہیں کہ ایکٹا تک اسلام کی طرف اور دوسری ٹائگ کفر کی طرف۔ میں ایکٹا تک اسلام کی طرف اور دوسری ٹائگ کفر کی طرف۔ وہا بٹیر

جیسے آج کل ہمارا تھر ان طبقہ ہے کہ نام اسلام کا لیتے ہیں اور کرتے سارا کفر ہیں۔ غینو کُمن کی منظر کی ہے۔ مُنسو مُشْرِ کِیُنَ بِهِ نَهْرُک کرنے والے ہواللہ تعالیٰ کے ساتھ۔

مشرك كاانعام:

ب نشانی ،علامت -حضرت شاه ولی الله صاحب محدث د ہلوی این کماب'' حجۃ الله البالغہ'' کے اندر فرماتے ہیں شعائر اللہ تو بہت ساری چیزیں ہیں مگر جار کا ان میں سے بہت بلند مقام ہے۔ نبی ، کعبہ، قرآن ،نماز ۔ بیرجارشعائز اللہ میں بڑھ کر ہیں ۔ باقی صفا مروہ بھی شعارُ الله ميں سے ہے اور جن جانوروں کے گلے میں بیٹے ڈالے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیاز کے لیے جارہے ہوتے ہیں وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔انگلے رکوع میں آ ریا ہے كه بيرشعائزالله بيںان كى بيمرمتى ئەكرد \_مساجد كاخيال ركھو،قر آن كريم كاادب كرو، پيغمبر كَ تَعْظِيم كُرُولِةِ جَسِ نِي اللَّهُ تَعَالَى كَي نَشَانِيون كَتَعْظِيم كَي فَإِنَّهَا مِنُ تَقُوَى الْفُلُوب لِيس ے رتعظیم دل کے تقویٰ کی وجہ سے أَسْکُم فِيْهَا مَنَافِعُ تمہارے ليے ان جانوروں میں منائع ہیں جن جانوروں کا پہلے ذکر ہواہے اِلّی اَجُهل مُسَسّمٌی ایک مقررہ مدت تک۔ اونٹ برسوار ہو سکتے ہواؤننی کا دورہ بی سکتے ہواس طرح دوسرے جانور ہیں۔ای طرح گائے، بحری کا دودھ فی سکتے ہو۔ان کے گلے میں ہارہو سکتے شہ مع ملھ آ اِلَمی الْبَیْتِ الْعَتِينَقِ كِعِران كِي حلال مونے كى جگه برانا كھرہے۔ حزم كےعلاقے ميں قرباني كرنا ہے۔



# وَلِكُلِّ أُمَّتَ إِجَعَلْنَا مُنْكُالِيَنَ لُولِ

اسُمَ اللهِ عَلَى مَا رُزَقَهُ مُرِّنَ يُهِ يُهُ الْأَنْعَ أَمِرُ فَالْهُ كُمُ الْهُ واحِلُ فَلَا ٱسْلِمُوا مُوكِشِّرِ الْمُغْيِدِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مُ وَالصِّيرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُ مُوالْمُقِيثِي الصَّلْوَةِ وَمِمَّا رُزُقَنَّا مُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالْبُكُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَا بِرِاللهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فإذا وجبت جنوبها فكلؤا منها وكطعموا القانع والمعتر كَنْ إِلَى سَخَرْنِهَا لَكُوْ لَعَكَكُوْ تَسْكُلُوْ وَنَ ٥ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَهُ وَكُمْ أَ وَلَادِمَ أَوْهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُولَى مِنْكُمُ ۚ كَذَٰ لِكَ سَخَرَهَا لَكُمُ لِتُكَيِّرُوا اللهُ عَلَى مَأْ هَالْ كُوْرُ وَبَيْتِيرِ الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ عُلَافِهُ عَنِ الَّذِينَ الْمُنْوَامِلِنَ اللَّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ خَوَانٍ كَفُورِةً

الله تعالى كا وَجلَتْ قُلُوبُهُمُ وَرجاتَ بِين ول ان كَ وَالصَّبِرِيْنَ اورصر كرنے والے عَلَى مَآ ان تَكَلِّفُول يرِ أَصَابَهُمْ جُوان كُو يُهِيِّحَى بين وَالْمُقِينِمِي المصَّلُوةِ اورقائمُ كرنے والے بين نمازكو وَمِمَّا اوراس چيز بين عند رَزَفَ اللهُمُ جوہم نے ان کودی ہے یُنفِقُو نَ خرج کرتے ہیں وَ الْبُدُنَ اور قریانی کابراجانور جَعَلُنُهَا لَكُمُ بِنَايَاتِ بِمَ نِيْتِهَارِ عِلِيهِ مِنْ شَعَآئِو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال نثانيول ميں سے لَكُم فِيها خَيْرٌ تهارے لياس ميں خيرے فاذكروا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا لِيل يا وكروالله تعالى كانام ان ير صَوَ آفٌ جب وه تنين ناتكول ير كَمْرِ بِهِ وَلَ فَالِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا لِين جب وهُرَجَا مَين بِهِلوكِ بِل فَكُلُوا مِنْهَا بِسَكَمَا وَان مِن سِن وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اوركَا وَقَاعَت كرنے والے کو وَالْمُغْتَرُّ اور بِقِر ارکو کَذٰلِکَ ای طرح مَسخَّورُنْهَا ہم نَ تابع كياان كو لَكُمْ تمهارے لِيهِ لَـعَلَّكُمْ تَشُكُووْنَ تَاكُمْ شَكَرَادا الله (الله تعالی كى نعتون كا) كَن يَسْنَالَ اللَّهَ لَيْحُومُهَا بركز نبيس وَ يَجْتُ اللَّهُ لِي كُوان كَ كُوسُت وَ لاَ دِمَآ وَٰهِمَا اورندان كِ فُون وَ لَـٰكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُونِي مِنْكُمُ اورُلَيكن اسكو يبنجنا بيتمباري طرف يصقوى كذيك اسطرح متعقوها لكخم الله تعالى نے تابع بتایان جانوروں کوتہارے لیے لئے گئے وا اللّٰهَ تا کہتم بروائی بیان کرو الله تعالیٰ کی عَلیٰ مَا هَا کُمُ اس تعت پرجواس نے شمصیں مدایت بخش ہے و بَشِّر الْمُحُسِنِينَ اورخوش خبرى سناكيل يكى كرنے والول كو إنَّ اللَّهَ عِي شك الله تعالی یُدافع وفاع کرے گا عَنِ الَّذِیْنَ الْمَنُوا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے اِنَّ الله کَ اِنَّ الله الله الله تعالی لَا یُبحِب محبت بیس کرتا مُکلً خُوان کسی خیانت کرنے والے کو حَفُورِ ناشکری کرنے والے کو۔

قربانی ہرامت برتھی :

اویر ذکرتھا قربانی کا کہاللہ تعالیٰ نے تمہیں جانور دیئے ہیں قربانی کے دنوں میں ان کی قربانی کرنی ہے۔آ گے ارشادے و لِنگل اُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَکُا اور ہرامت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ قربانی حضرت آ دم علیہ السلام کے دور سے جلی آ رہی ہے۔ سوره ما كده آيت نمبر ١٢ مين يره حيك موالدُ قَرَّبَا قُرْبَانًا " جب آدم عليه السلام كردونون بیٹوں نے قربانی دی۔''ایک کی قربانی قبول ہوگئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی ۔ توجب سے آ دمیت چلی ہے تب سے قربانی بھی چلی آ رہی ہے کیکن ان کی اور ہماری قربانی میں بڑا فرق ہے انہیں قریانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی وہ قربانی کا جانور کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے آگ آئی جلادی تی تھی۔سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۸ میں ہے بقہ رُبان تَـاْ مُحـلُـهُ النَّادُ " اليي قرباني لائے جس كوآ ك كھاجائے۔ "أنبيس مال غنيمت كھانے كى بھى اجازت نہیں تھی۔ ہمیں رب تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کے وسلے سے قربانی کا موشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے اور مال غنیمت بھی ہمارے لیے حلال فر مایا ہے۔قربانی کی کھال بھی استعال کرنے کی اجازت ہے ہاں! اگر پیج دی تو پھر رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو فرمایا ہم نے ہرامت کے لیے قربانی کاطریقہ مقررکیا ہے لَیکڈٹکو وااسُمَ اللَّهِ عَلَی مَا وَزَقَهُمْ مِنْ مِنَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تَاكُهُ وه الله تعالى كتام كاذكركري اس جيزير جوبم نے ان کورزق دیا ہے جو چو یائے مویشیوں کی صورت میں ہیں ۔ چنانجے قربانی انہی مویشیوں

کی ہوئی ہے جن کا ذکر سورة الانعام آبیت تمبر ساسما میں کیا ہے۔ بھیٹروں میں سے خر مادہ، کمر بوں میں ہے زیادہ ،اونٹوں میں ہے زیادہ ،گائے (تھینسوں) میں ہے زیادہ۔ بیہ ا ہے جانور ہیں جوانسان سے زیادہ قریب اور مانوس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھاہے۔جس جانور کے حلق پرچھری رکھ کراللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہوتا ہے۔اگر اس کے خلاف کیا جائے گاتو جانور حلال نہ ہوگا۔اگر کوئی تخص جانور ڈل کو قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دے یا او پر ہے مشین جلا کر گر دن کاٹ دے یا تلوار کا وار کر کے گر دن جدا کر دے تو پیطر یقہ بی ہے۔ بعض لوگ حیری پر بسم الندلکھ کر ذبح کرتے ہیں اور زبان ہے بسم الندالندا کبرا دانہیں کرتے سے طریقہ بھی غلط ہے۔ ہر جانور کے حلق پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چلانا ضروری ہے۔ ہاں! اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر دوسرے طریقے بھی استعال کیے جاسکتے ہیں۔مثلاً جانورالی جگہ تھینس گیا کہ جہاں حلق پر چھری نہیں چلائی جا سکتی یا ڈر گیا ہے اور قابو میں نہیں آتا تو آ تخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کرا گراس کی ران پر بھی زخم لگا دو گے تو وہ جانور حلال ہوجائے گا۔قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کے لیے ہے اگر کوئی جانورغیراللّٰدی خوشنوری کیلئے ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہوجا تا ہے بیٹک اس کوہم اللّٰہ الله اكبركه كروز كي حياجائے۔اس ليے جہال الله تعالىٰ نے مردار ،خون اور خزیر کے گوشت كاذكرفر ما يا ہے وہاں وَمَمَا أُهِلَّ لِنَعْيُرِ اللَّهِ [بقرة: ١٤٣] كهدكر غيرالله كے تقرب كے لیے کی جانے والی قربانی کو بھی قطعی حرام قرار دیا ہے۔

آ گاللہ تعالی فرماتے ہیں فاللہ گئم اللہ وَّاحِدٌ بِسِ مَهارامعبود برحق ایک ہی معبود ہے اللہ وَ اللہ مَانبرداری کرداورای ایک کا معبود ہے فیک فی اسْلِمُو ایس ای کے سامنے جھکواورای کی قرمانبرداری کرداورای ایک کا

تحکم مانواس کے ساتھ کسی کوشر میک ندھنہراؤ وَ بَشِب ِ الْمُسَمَّخِبِیْنَ اور خوشخبری سناوے عاجزی کرنے والوں کو۔

#### عاجزى كرنے والوں كى صفات :

اگلی آیت میں اللہ تعالی نے عاجزی کرنے والوں کی چند صفات بیان فر مائی ہیں۔
فر مایا الَّذِیْنَ وہ لوگ ہیں اِذَا ذُکِوَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمُ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ
تعالیٰ کا تو ڈر جاتے ہیں دل ان کے۔اللہ تعالیٰ ہڑی بلند ذات ہے اس کے ذکر سے دل
میں خشیت پیدا ہوتی ہے،ول پر اللہ تعالیٰ کے جلال کا اثر ہوتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔
میں خشیت پیدا ہوتی ہے،ول پر اللہ تعالیٰ کے جلال کا اثر ہوتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔

دوسری صفت و المصّبوی ن علی مآ اَصَابَهُمُ اور صبر کرنے والے ہیں ان پوہ ان کو پہنچ ہیں۔ حق کے داستے ہیں، حق پہنچانے ہے، حق بیان کرنے ہے اور اللہ تعالیٰ کے داستے ہیں جہاد کرنے ہے جوائد دونی اور بیرونی تکلیفیں آتی ہیں ان پروہ صبر کرتے ہیں جزع فزع اور واویلائیں کرتے ، بے صبری کا مظاہر و نہیں کرتے بلکہ خندہ عبر کرتے ہیں جزع فزع اور واویلائیں کرتے ، بے صبری کا مظاہر و نہیں کرنے والے پیشانی ہے قبول کرتے ہیں۔ تیسری صفت و المُدهِ فِیْمِی الصّلوٰ فِ اور قائم کرنے والے بین نماز کواسینے وقت پر جماعت کے ساتھ اوا کرتے ہیں ایسے نہیں کہ بھی پڑھ لی اور بھی نہیں اور بھی اور بھی اسے جوہم نے اختیار کرتے ہیں۔ پڑھی اور کبھی اسے جوہم نے اختیار کرتے ہیں۔ پڑھی صفت و مِدهًا درَ فَیْنَا فَمُ وَا اَسْ کے مطابق ۔ بلکہ نماز پر ایکٹی ان کودی ہے فرج کرتے ہیں۔ پڑھی صفت و مِدهًا درَ فَیْنَا فَمُ وَا اَسْ کے مطابق بر مِمانوں پرغر باءاور ان کودی ہے فرج کرتے ہیں۔

آگاللہ تعالیٰ قربانی کے جانوروں کے متعلق مزید فرماتے ہیں وَ الْبُسسلَدُنَ جَعَلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اور قربانی کابر اجانور بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے اللہ

تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے۔

#### بدن سے مراد:

بُسلُنَ كَالفظموفِ اور برك جانور يربولاجا تاب-اونث چوتكه برك كلاني كا جانور ہےاس لیے عام طور پر بیلفظ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں كه بُدُنَ يت مراد صرف اونث ہے۔ اور امام ابو حنیفہ " گائے بھینس کو بھی بُدُنَ میں شامل كرتے ہيں۔ وہ فرماتے ہيں كرآ تحضرت الله كافرمان ہے وَالْسَجُسزُورُ عَنُ سَبْعَةٍ وَ الْبُهَ فَهِ وَهُ عَنُ سَبْعَةٍ "أيك اونك كي قرباني سات آدميول كي طرف هي بوسكتي جاور ايك كائك كى قربانى مين بهى سات آدى شريك موسكتے ہيں۔ "لبندار بھى بُدُنَ مِن شامل ہے۔البتہ اونٹ کی بڑائی کی وجہ ہے اس میں فائدہ زیادہ ہے اس لیے گائے بھینس پراس كوفضيات حاصل ب\_فرمايا أسكم فيهك خير تهارب لياس مين خيرب-ان كو سواری اور مال برداری کے لیے استعال کرتے ہو،ان کی پیٹم بھی استعال کرتے ہو،ان کی السل بروحتی ہے تو تہاری مالیت بروحتی ہے۔ بیتو دنیا کی خیر ہوئی اور آخرت کی خیر بیہ ہے کہ تهيس اجروزُ اب ملے گا۔ فَاذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ـ صَوَآفٌ صَافٌّ كَى جمع ہے۔ صاف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تین ٹانگلیں کھلی ہوں اور ایک ٹا ٹک باندھی ہو گی ہواور کھڑا کر کے نح کرتے ہیں۔اونٹ میں نح مستحب ہے میں نے آج تک دیکھائیں ہے حكراونث كى قربانى كايبى طريقة ب- وَانْ يحسوسوره كوثر ميس بي اورنح كرين - اورباتى جانوروں کوزمین برلٹا کرذئ کرتے ہیں۔جن کولٹا کرذبی کیاجائے اس کوذئ کہتے ہیں۔ توفر ما ياذ كركروتم الله تعالى كانام ان يرجب وه تمن ثا تكول يركم رعبول فساذًا وَجَهَتُ جُنُوبُهَا لِي جب وه كرجائين ببلوك بل كه خون فكل كربيه كيا، جان فكل كن فك لُوا

مِنْهَا پُل کھاؤتم ان میں ہے۔

قربانی کے گوشت کا حکم:

خودبھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں آمیر ،غریب ، کا فرسب کودے سکتے ہیں۔سید کوبھی دے سکتے ہیں مگر ذرج کرنے والوں کومعاوضے میں نہیں دے سکتے ۔حدیث ماک میں آتا ہے کہ جب تم جانور ذرج کراؤ تو کھال سری وغیرہ اجرت میں نہ دوا گراہیا کرو گے تو قربانی ناقص ہوگی ۔اجرت مزدوری علیحدہ دواور محلے دارمسلمان ہونے کی حیثیت ہے گوشت دینا ہے تو وہ الگ دوان کا بھی حق ہے کیکن وہ خود نہ رکھیں کہ وہ بڑے استاد ہوتے ہیں کہ گوشت کا اچھا حصہ خو در کھ لیتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے بیتمہاری مرضی پرموقو ف ہے کہ جتنا دواور جہاں ہے دو۔تو خیرقربانی کا گوشت بھی کھا سکتے ہواورامیر ،غریب ،سید وغیرہ کوبھی دے سکتے ہو۔ ہو چیس آنخضرت ﷺ نے اعلان فر مایا کہ تین دن ہے زیادہ تم گوشت نہیں رکھ سکتے ۔ اس کی وجہ بہتھی کہ اس سال دور دراز ہے کافی مسلمان آئے ہوئے تھے اگرلوگ تھروں میں رکھ لیتے تو مہمانوں کے لیے دشواری ہوتی ۔ یہ بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت ہے۔ جب دسواں سال آیا تو صحابہ کرام روال نے بوجھا كەحضرت! آپ ﷺ نے گزشتہ سال اعلان فر مایا تھا كەتئىن دن بعنى عبيد والا دن اور دوسرا اور تیسرے دن کے بعد گوشت گھر میں نہ رکھنا تو کیا اس سال بھی یہی تھم ہے؟ فر مایانہیں وہ تَحَكُّمُ كُرْشَةُ سَالَ كَ لِيهِ تَعَا لِلْأَجُهِ لَهُ أَفَّةً ذَفَّتُ جِونَكَهُ بِأَهِرِ سِي بهت سار بي مسلما نو ل كة قافليرَ عَن موئة تتصان كي خاطر مين نے كہا تھاانب مُحكُوُ اوَ ادَّحِرُوْ الكھا وَ اور ذخيره بھی کرسکتے ہو۔فرمایا وَاَطُعِہُ وا الْقَانِعَ۔ قناعت سے ہمبرکرنے والاربعض مختاج ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑ ابھی مل جائے تو صبر کریلتے ہیں تو قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ وَالْمُهُ عُنَوْ اورمعتر اس کو کہتے ہیں جو پیچھے پر جائے ، بےقر اربعض ایسے ہوتے ہیں کددو

چارر دیوں پرصبر نہیں آتا اور مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں ۔ تو فر مایا جو پیچھے پڑکر مانگتا ہے اس

کا بھی حق ہے ۔ کے ذلیک سنٹ و نہ بھا لکٹم اس طرح ہم نے تابع کیا ان جانوروں کو

تہمارے لیے ۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے ۔ آدی کی طاقت اس کے مقابلے

میں کیا ہے ؟ گر ہزار اونٹ کی قطار کو ایک بچ کیل پڑکر لے جارہا ہوتا ہے ۔ بیدب تعالیٰ

فی کیا ہے جی ہیں ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسانہ کرتے تو تم نچر ، گدھے ، گوڑے کو قابونہیں

کر سکتے تھے ۔ لیکن لوگ تو ہا تھیوں پر بھی سوار ہوتے ہیں یہ رب تعالیٰ نے تابع کیے ہیں

فعلگنم مَنْ کُووْنَ تا کہ تم رب تعالیٰ کاشکر اواکرو۔

آگاند تعالی نے قربانی کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کسن یُنف ال الله المحتان المللة المحتان المرزئیس بہنچ اللہ تعالی کوربانی کے جانوروں کے گوشت اور نہ ہی وہ اس کا محتان ہے وَلاَ دِمَ اوَ هُمَا اور نہ ان کو خون ہی جہتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کا محتان ہے۔ یہ رچیز تمہارے یاس رہتی ہے وَلا کِون یُنف الله المتقوی مِنکم کی بہنچ اہم اس کوتہاری طرف ہے تھوئی۔ اللہ تعالی کوتہاری طرف ہے تھوئی۔ اللہ تعالی کوتہاری مطلوب ہے۔ یہی وجھی کہ ہائیل کی قربانی رب تعالی فرف ہے قبول فرمائی کہ اس نے خوب موٹا تازہ و دنبہ الکرر کھا اور قائیل نے باجرے ، گندم کے کھا ہوئے ہوئے خوشوں کو کھا ہوئے خوشوں کو تنبیل ہوئے میں جانے کو جانے کو اس نے خوشوں کو تنبیل کو خوشائی کو نہیں جو کے خوشوں کو تو تائیل کو خوشا کرر کھ دیا۔ عاد تا تو دنبہ جلدی نہیں جانا خوشے جلدی جل جاتے ہیں۔ تو تائیل کو خوشائی اس میں میراکیا قصور ہے؟ اِنْسَما یَقَمَیْلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُنْقِیْنَ [ما کہ وہ دیرائی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے ۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے ۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے ۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے ۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے دن ہی ہے متقوں ہے ۔ "تو قربانی کی تولیت پہلے کی کو تولیت پہلے ہے کہ کو تولیت پہلے کی کو تولیت پہلے کی کو تولیت پہلے کی کو تولیت پہلے کی کو تولیت پہلے کو تولیت پہلے کی کو تولیت پہلے کی کو تولیت پہلے کی کو تولیت کی کو تولیت پہلے کی کو تولیت پہلے کی کو تولیت کی کو تولیت کو تولیت کی کو تولیت کی کو تولیت کو تولیت کی کو تولیت کو تولیت کی کو تو

تم لوگ بڑے خوش قسمت ہوکہ اللہ تعالی نے تہہیں ایمان کی دولت سے نوازاہے اور دعا کیں دوحفرت مجدد الف تانی "کو دحفرت شاہ ولی اللہ" کو اور علماء دیو بند کو کہ انہوں نے تہبارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ان علاقوں میں جاؤجہاں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا ، نماز نہیں آتی ، حلال حرام کو نہیں جانے ، جائز نا جائز کی تمیز نہیں ہے۔ یقیناً ان حضرات نے قربانی دی ہے اپنی جانیں وقف کر کے مجے دین تبہارے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت مجدد الف عانی "محضرت شاہ ولی اللہ" ، علماء دیو بند کی بڑی قربانیاں ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو مشکلات میں ڈال کر مجے ایمان تبہارے تک پہنچایا ہے۔ آئ اگر مدافعت نہیں ہو مانوں کو مشکلات میں ڈال کر مجے ایمان تبہارے تک پہنچایا ہے۔ آئ اگر مدافعت نہیں ہو مان تو شہوکہ ہمارے اندر کی ہورنہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وا اُنٹہ مُ الْاعْلَوُنَ اِنْ تُحْمُمُ الْاعْلَوُنَ اِنْ تُحْمُمُ الْاعْلَوُنَ اِنْ تُحْمُمُمُ اللّٰ عُلُونَ اِنْ تُحْمُمُمُ مُونے۔ 'اِنَّ اللّٰہُ لَا مُحْمِدِ تُحْمُلُ مُونے مؤمنے 'اِنَّ اللّٰہُ لَا مُحْمِدُ تُحْمُلُ مُونے مؤمنے 'اِنَّ اللّٰہُ لَا مُحْمِدُ تُحْمُلُ مُونے مؤمنے آئی اللّٰہِ اللّٰہُ لَا مُحْمِدِ تُحْمُلُ مُحْمِدِ اللّٰہِ اللّٰمَالِ مؤمنے مؤمنے۔ 'اِنَّ اللّٰہُ لَا مُحْمِدِ تُحْمُلُ مُحْمِدِ الله اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمَالِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ کی مؤمنے۔ 'اِنَّ اللّٰمُ اللّٰ

خَوَّانِ كَفُورٍ بِيَتُك اللَّدَ تَعَالَىٰ محبت نَهِي كَرْنَاكْسَى خَيَانْت كَرِنْ وَالْحِيَّاشْكُرى كَرِنْ وَالْحِ كو-

## ايمان كيساته جهوف اورخيانت التصفيبين موسكته:

صدیت پاک میں آتا ہے کہ یہ بخسمت السفر ءُ مَعَ کُلِ خَصُلَةِ اِلَّا الْکِذُبَ
وَ الْسِخِیسَانَةَ ''مومن میں ہرعیب ہوسکتا ہے جھوٹ اور خیانت نہیں ہوسکتی۔' اور ہماری
سیاست ہی ان ووچیزوں پر چلتی ہے۔ ہماری سیاست کے بہی اصول ہیں خیانت اور
جھوٹ ۔اور ہمارا کاروبار ہی ان دوچیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔اللہ تعالی مجھ عطافر مائے
اور سیح معنی میں مومن منے کی توفیق عطافر مائے۔



أَذِنَ لِلّذِيْنَ يُقْتَكُونَ مِأْنَهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلَى تَصْرِهُمْ لَقَدِيْرَ فَيْ الْكَانَ يَقُولُوا وَيَارِهِمْ يِغَيْرِ فَقِي الْكَانَ يَقُولُوا وَيَارِهِمْ يِغَيْرِ فَقِي الْكَانَ يَقُولُوا وَيَهُا اللهُ وَلَوْلَا وَفَهُ اللهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ مِبَعْضَ لَهُ مِنَ تَهُولُوا وَكُنْ اللهُ وَلَوْلِهِ وَيَعْمُ اللهِ يَعْفَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

اُفِنَ اجازت دِی گئی لِللَّذِیْنَ ان الوگوں کو یُفَا خَلُوْنَ جَن سے الرّائی کی جاتی ہے ہِانّی ہُم ظُلِمُوا اس کے کہ وہ مظلوم ہیں وَانَّ اللَّهُ اور بِحْبَک الله تعالیٰ عَلیٰ مَلیٰ مُصُوهِمُ ان کی مدویر کَفَدِیُو البت قاور ہے الَّذِیْنَ وہ لوگ ہیں اُنْحُر جُوا جو تکا لے گئے مِنْ دِیَارِهِمُ این گھروں سے بِغَیْرِ حَقِّ بِغیرِق کے اللّٰهَ اَنْ یَقُولُوا مَر یہ کہ انہوں نے کہا رَبُنَا اللّٰهُ جارار ب الله تعالیٰ ہے وَ لَوُلاَ دَفِعُ اللّٰهِ النَّاسَ اوراً کرنہ ہونا لنا الله تعالیٰ کا لؤگوں کو بَعْضَ ہُمْ بِبَعْضِ بِحَضَ کو اَنْ اللّٰهِ النَّاسَ اوراً کرنہ ہونا لنا الله تعالیٰ کا لؤگوں کو بَعْضَ ہُمْ بِبَعْضِ بِحَصَ کو اللّٰهِ النَّاسَ اوراً کرنہ ہونا لنا الله تعالیٰ کا لؤگوں کو بَعْضَ ہُمْ بِبَعْضِ بِحَصَ کو اِنْ اللّٰهِ النَّاسَ اوراً کرنہ ہونا لنا اللّٰہ تعالیٰ کا لؤگوں کو بَعْضَ ہُمْ بِبَعْضِ بِحَصَ کو اِبْتَ اللّٰہِ اللّٰهِ النَّاسَ وَرائِعَ اللّٰهِ النَّاسَ وَرائِعَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّاسَ وَرائِعَ اللّٰهِ النَّاسَ وَرائِعَ اللّٰهِ النَّاسَ وَرائِعَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّاسَ وَرائِعَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّاسَ اورائِعَ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّاسَ وَرائِعَ اللّٰهِ النَّاسَ وَرائِعَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

كرج وصَلُونَ أوريبود كعبادت خانے وعسلجا اورمبحدیں يُلذَكُو فِيُهَا اسْهُ اللَّهِ جن مِن مِن وَكركياجا تاب الله تعالى كانام كَثِيبُوا كثرت \_ وَلَيَنْصُونَ اللَّهُ اورالبت الله تعالى ضرور مددكري ع مَن يَّنْصُرُهُ اس كى جواس ك دين كى مدوكرتا ب إنَّ الملْسة لَقُوعٌ عَزِين ظَ بيتك الله تعالى البعة قوى ب عَالَبِ بِهِ اللَّذِينَ وه لوك إنْ مَّكَّنَّهُمُ الرَّهُم ان كوافتة اروس في الأرْض ز بین میں اَفَّامُ وا الصَّلُوةَ نماز قَائمَ كريں كے وَاتَّوُا الزَّكُوةَ اورزكُوةَ اوا كري ك وَالمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ اورَهَم كري كي يكى كا وَنَهَوْا عَن الْمُنْكُو اورروكيس كے برائى سے وَلِللهِ عَاقِبَهُ الْأُمُور اورالله تعالىٰ كے ليے بى سے اچھا انجام تمام كامول كا وَإِنْ يُسكَلِدُ بُوكَ اورا كروه آب كوجهثلا كيس فَلَقَلَدُ كَذَّبَتُ يُسْتَخْقِينَ جَعُلا چَكَى قَبُلَهُمُ ان سے يہلے قَوْمُ نُوْح نوح عليه السلام كى قوم وَّعَادُ اورتُومِ عاد وَّ ثَمُونُهُ اورتُومُ ثمود وَ قَـوُمُ اِبُواهِيُمَ اورتُوم ابراجيم وَ قَوْمُ لُوطِ اور تُوم لوط وَّاصَحْبُ مَدْيَنَ اور مدين والوسنة وَكُذِّبَ مُوسنى اور جھٹلائے گئے موی علیہ السلام فَامُسلَیْتُ لِلْکُفِویُنَ پس مہلت دی میں نے كافروں كو ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ كِير مِين نے كِكُراان كو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ لِيس كِيها تَها ميراا نكاركرنابه

مكه كرمه مين مسلمانون برمظالم:

حضرت محدرسول الله الله الله الله تعالى كي طرف سے رسالت ملى تو آب الله

نے تیرہ (۱۳) سال مکہ تمر مہ میں کا فروں کی طرف سے مختلف تکالیف اٹھا ئیں اور ان کو كُونَى جواب ندديا كيونكرجكم تعالىُّكُوْا أيْسِدِيَكُمْ وَاقِيْهُوْا الْصَّلُوةَ [النساء: 24] ''روكو ا ہے ہاتھوں کواور قائم کرونماز کو '' مکہ مکرمہ بیں جہاد کا تھکم نہیں تھا۔ دشمنوں نے جو بھی تکلیفیں دیں آپ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے ساتھیوں نے برداشت کیں۔ یہاں تک کہ ہجرت کرے مدینہ طبیبہ تشریف لے گئے ۔انصاف کا تقاضا توبیتھا کہ اب کے دالے آپ ﷺ کا اور آپﷺ کے ساتھیوں کا بیجیھا حجبوڑ دیتے کہ ہماراعلاقہ حجبوڑ کرتین سو گیارہ میل و در چلے گئے ہیں اب اپنا کام کرولیکن کے والوں نے وہاں بھی پیچھانہیں چھوڑا۔اصل بات سے کہ دلوں کا بغض اور کینہ انسانوں کوغلطقتم کے جذبات برا بھارتا ہے کیے والوں نے سوجیا کہ ہم نے جو ان کوتکلیفیں دیں ہیں وہ ان کو بھلانہیں سکتے ۔ وہاں جب ان کی ا فرادی قوت مضبوط ہوجائے گی اور مالی پوزیشن صحیح ہوجائے گی تو میے ہم پرحملہ کر دیں گے اس لیے وہاں بھی ان کوسانس نہ لینے دو۔ چنانچہ کرزین جابر فہری کا فرنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ کے قریب چرا گاہ میں بیت المال کے بچھاونٹ تھےان برحملہ کر دیا ، راعی اور محافظ کوشہید کر کے اونٹ لے گیا۔ مدینہ طیبہ کے یہودیوں نے بھی کے والوں کو خطوط لکھے کہ میتمہارے ہمارے مشتر کہ دشمن ہیں تم او پر سے حملہ آ ور ہواور ہم مدینہ طیب ے اٹھ کھڑے ہو نگے تمہارا ساتھ دیں گے اور ان کا صفایا کر دیں گے۔ جب یہودیوں ا درمشرکوں کی طرف سے یہ کاروائیاں شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دیدی۔مشرکوں کے ساتھ پہلامعرکہ بدر میں ہوا۔اس کی تیاری کے لیے آپ ﷺ نے مہاجرین اور انصار کومسجد نبوئی میں جمع کیا اورصورت حال ہے آگاہ کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تصفو انصار نے کہا تھا کہا گرمدینہ طیبہ برحملہ

ہوا تو ہم آپ ﷺ کا ساتھ دیں گے اور اگر باہر جا کرلڑ ناپڑا پھر ہم تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں ہوئے ۔ یہ باتمی آپ ﷺ کے ذہن میں تھیں اور لڑائی سریرآ کھڑی ہوئی ۔ تو آپ ﷺ نے بڑی تھکست عملی ہے کام لیا اور تقریر فرمائی۔آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت عطا فرمائی میں نے ان لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا ۔ان لوگوں نے مانے کے بچائے ہمیں تکلیفیں دیں۔ تیرہ (۱۳) سال ہم نے مکہ میں اس طرح گزار ہے كەحارث ابن الى ھالەكوكا فرول نے شہير كيا،سميەر ضى الله تعالىٰ عنها كوشهيد كيا، ياسر ﷺ شہید کیااور کئی مردعور تیں شہید کی گئیں ہم پریظلم ڈھائے گئے ہم وطن چھوڑ کریہاں آئے ہیں یہاں بھی ہمارا پیچھانہیں چھوڑ تے۔اس انداز سے آپ ﷺ نے بیان فر مایا تو انصار سمجھ کئے کہ آپ ﷺ ہماری رائے لینا جاہتے ہیں ۔ انصارِ مدینہ کے دو خاندان تھے ،اوس اور خزرج۔ایک مردارنے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت! آپ ہمیں موی علیہ السلام کی قوم کی طرح تہیں یا تیں گے کہان کو جب موی علیہ السلام نے ممالقہ قوم کے ساتھ کڑنے کا کہا تو الْهُول نَے جُوابِ مِنا فَسَاذُهَبُ أَنْسَتَ وَرَبُّكَ فَيقَسَا تِبَالَّا إِنَّسَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ [المائدة: ٢٨٠] "العموى عليدالسلام! آب جائين اورآب كارب جاكرار عمم يهال بیٹے ہیں۔"حضرت!رب تعالیٰ کی متم ہے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے آ گے چھےلڑیں گے۔ دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا حضرت! آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم ا بنی پیشانیاں بہاڑوں کے ساتھ فکرادیں گے، ہمیں آپ تھکم دیں گے تو گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔آنخضرت بھاکا چیرہ اقدس بڑاروش ہوا۔آپ بھی بڑے خوش ہوئے جویر بیثانی اور خدشہ تھا وہ ٹل گیا کیونکہ کچھ مہاجر حبشہ میں تھے کچھ مظلوم کے یے نہیں آسکے تھے۔غزوہ بدر میں کل مہاجر چوہتر (۷۴) تھے ہاتی سب انصار تھے۔ مدینہ طیبہ ہے آپ

ﷺ سمیت کل تین سو تیرہ (۳۱۳) گئے۔ بدر مدینہ طیبہ سے اسی (۸۰) میل دورتھا۔ کافر ایک ہزاراور ہرطرح کے اسلحہ کے ساتھ سلح تھے اور تمام تر ضروریات ان کے پاس تھیں ااور ادھرحال بیتھا کہ بہت سارے صحابہ ننگے پاؤں تھے سر پرٹو پیاں نہیں تھیں۔ صرف آتھ تلواریں ، چھ زر ہیں کل اسلحہ تھا۔ تو بیر بہلی آیت کریمہ ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اُدِنَ لِللَّذِینَ اجازت دی گیان لوگوں کو یقت تلوُن جِن کے ساتھ لا ان کی جاتی ہے اور ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اُللہ علی اٹھانے کی اجازت ہیں وَإِنَّ اللہ اُللہ عَلی الله نَصُو هِمْ لَمَقَدِیوُ بِینک الله تعالی ان کی مدو پر البت قادر ہے۔ بدر میں ظاہری اسباب پچھ کھی نیس سے آٹھ تھ تھ اللہ میں ہزار تو ان کی مدو پر البت قادر ہے۔ بدر میں ظاہری اسباب پکھی تعالی جو قادر مطلق ہے۔ ایسے اسباب پیدافر مائے کہ شرکوں کو شکست ہوئی ستر مارے گئے مسترقیدی ہوئے باتیوں کو بھا گئے کا رائے نہیں ماتا تھا۔ فرمایا مظلوم کون ہیں؟ اللہ نیس ان کو بیار ہِم وہ ہیں جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے بعنی و حق بغیر میں اللہ اللہ مگر میں اللہ میں اللہ میں اللہ کی است ، منات ، عزی میں سے سی کو ہم رب مائے کے بدلے میں ان کو یہاں سے نکالا گیا۔

جهاد كافلسفه اور حكمت:

آ گے اللہ تعالیٰ جہاد کا فلسفہ اور حکست بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ السَّاسَ اور اگرنہ ہوٹالتا اللہ تعالیٰ کالوگوں کو ہَنْعُ ضَمْهُمْ بِبَغْضِ بِعضَ کو بعض کے ذریعے۔

ا گرمجاہدین کو حکم نہ ہوتا ، کا فروں کے مقابلے میں نہاڑتے ٹھے لِدَمَتُ صَوَامِعُ \_صَوَامِعُ صَوْمَعَةً كى جمع بـ آخضرت الكاكى بعثت سے يملے عيسائى مذہب سيامذہب تھا۔ تو نیک دل عیسائیوں نے کلیاں (حجو نیزیاں) بنائی ہوئی تھیں جنگلات میں ان میں بیٹھ کروہ الله الله كرتے تنے لوگوں ہے تنگ آ كرا لگ تھلگ بيپھ كروہ الله الله كرتے تنے وہ ان كی خانقا ہیں تھیں ،ان کوصومعہ کہتے تھے۔البتہ گرادی جا کیں خانقا ہیں وَبیسعٌ ، بیسعَةٌ کی جمع ے۔اس کامعنی گرجا۔آب ﷺ کی بعثت سے پہلے عیسائی ندہب بھی سچا تھا اور بہودی ندب بھی سیاتھا۔ تو گرے گراد ہے جائیں وصلوت اور یہود یوں کے عبادت فانے گرا دیئے جائیں۔تو جہاد پہلے بھی تھا اگر جہاد اینے اینے دور میں نہ ہوتا تو نیک دل عیسائیوں کی خانقابیں ، گرے اور یہودیوں کے عبادت خانے گرادیے جاتے و مسلحد اوراس دور میں مساجد کو کرادیا جاتا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت جیس اس سنتھ سال سے اندر اندروہ علاقے جودین کے مرکز تنے اور حدیث وفقہ کے امام ان علاقوں میں تنے جیسے امام بخاری ، امام ترندی ، امام نسائی ما امام این ماجه ، امام ابوداور و میصاح سته کے یا می مستف سمرقند، بخارا کے علاقہ کے مخصرف امام سلم عرب علاقے کے ہیں ۔ صاحب ہدایہ ، قامنی خان وغیرہ بڑے بڑے علاءاس علاقے میں گزرے ہیں۔روس نے ان علاقوں کی بیجاس ہزارمسجدوں کوشراب خانوں میں تبدیل کر دیا۔ یہی حال اب اسپین میں ہوا ہے اور یمی حال اب بوسنیا کا ہے کہ وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہا ہے بچوں کا نام مسلمانون والا کوئی نہیں رکھ سکتا۔اب اڑھائی تین لا کھآ دی شہید ہونے کے بعد کچھ بیدار ہوئے ہیں اوران کو پتا چلاہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور وہ ہم ہے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔لیکن بیہ جو کا فروں کی بدمعاش حکومتیں ہیں ، برطانیہ ،امریکہ ،فرانس ،انہول

نے ان کا سب پھی بند کیا ہوا ہے نداسلی پہنچنے دے رہے ہیں اور نہ خوراک ۔ پچھلے دنوں برطانیہ کے وزیرِ اعظم کا بیان آیا تھا کہ ہماری پالیسی ہے کہ اس علاقے ہے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے ان کوکسی شم کی فوجی اور خور دنی امداونہیں وینی چاہے ۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہے ۔ یہ بدمعاش اسلام کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔ پاکستان بی کو دیکھ کو کہ صرف نام ہے کہ بداسلامی ملک ہے قانونی طور پر یہاں اسلام نافذ فہیں ہے۔ نہویہاں زانی کوسنگسار کیا جا تا ہے ، نہ کوڑے مارے جاتے ہیں ، نہ چوروں کے ہاتھ کا نے جاتے ہیں ، نہ ڈاکو کو کوسولی پر لؤکا یا جا تا ہے ۔ صرف نماز روزہ کرتے ہیں کی ہاتھ کا اس سے بھی ان کے بیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے کہ یہاسلامی ملک ہے ۔ اس لیے ان کو بر واشت نہیں ہور ہا اور ہمارے حکمر ان سب کے سب برطانیے ، امریکہ کے پھوییں ان سے اسلامی احکامات کے نافذکر نے کی کوئی امیر نہیں ہے۔ اس کی افذکر نے کی کوئی امیر نہیں ہے۔ اس کی افذکر نے کی کوئی امیر نہیں ہے۔

توفر مایا اگر جہاد کا تھم نہ ہوتا تو یہ صورت ،گرہے ،عبادت خانے اور مسجد یں گرادی جا تیں اور یہ مسجد یں وہ مقام ہیں یُڈ کُو فِیْهَا اسْمُ اللّٰهِ کَیْنُو ا جن ہیں ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام کثر ت سے اور ال کے عبادت خانوں میں بھی اپنے اپنے دور میں ۔ فر مایا و کَنْ اللّٰهُ مَنْ یَّنْصُرُهُ اور البت الله تعالیٰ ضرور مدوکریں گے اس کی جومدوکرتا ہے اس کے دین کی ۔ اس میں لام بھی تا کید کا ہے اور نون بھی تا کید کا ہے ،رب تعالیٰ ضرور ال کی مدوکرے گا اِنَّ اللّٰهَ لَقُومِی عَوْیُورٌ بیشک الله تعالیٰ البتہ تو یہ عالب ہے۔

مومنول کی صفت :

مومنون كى صفت سنوًا الله يُن الله مُن عَلَيْنَ فِي اللاَرُضِ وه بين الرَّبِم ان كو التَّرَافِي الرَّبِم ان كو التَّرافِي الرَّبِم ان كو التَّراوي وَالتَّوُا الزَّكُوةَ التَّراوي وَالتَّوُا الزَّكُوةَ التَّراوي وَالتَّوُا الزَّكُوةَ الرَّبِي وَالتَّوُا الزَّكُولَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اورز کو قاداکریں۔ تیسری صفت و اَمَدُو ا بِالْمَعُو وُ فِ اور نیکی کا تھم دیں۔ چوتھی صفت و نَهُو اُ عَنِ الْمُنگو اورروکیں برائی سے۔ ہمارے حکم انوں کوان میں ہے کون ی صفت حاصل ہے؟ کیا بینماز کی پابندی کرتے ہیں؟ زکو قویتے ہیں؟ کیا نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے دو کتے ہیں؟ بلکہ بیتو بدی کا تھم دیتے ہیں اور نیکی سے دو کتے ہیں۔

حضرت شاہ اساعیل شہید نے جب جہاد شروع کیا تو خوشاب کے بہاڑوں سے
لے کرناران کے درے تک چھ ماہ افتداران کے ہاتھ میں آیا تھا۔ شرعی سزائیں نافذ تھیں
اوران علاقوں میں کوئی بے نماز نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کسی نے اسلامی نظام کا نفاذ دیکھا ہے تو
وہ شاہ احمد شہید "اور شاہ اساعیل شہید" کے دور میں اس مخصوص علاقے میں دیکھا ہے
"سیرت سیداحمد شہید" "ازمولا ناابوالحن علی ندوی میں تفصیلات موجود ہیں فرمایا وَلِسَلْمِهِ
عَاقِبَهُ الْا مُورِدِ اور اللّٰد تعالیٰ بی کے لیے ہا چھاانجام سب کاموں کا۔سب پھرب تعالیٰ
کے قبضہ قدرت میں ہے۔

#### تسلى رسالت ﷺ :

آ گاللاتعائی آنخفرت و الله تعین و اِن یک فی و کی اوراگرید کے والے ، عرب والے ، عرب والے ، تو بھالاتے ہیں تو مبرکریں فیقد محد البلام کو و عیاد اور تو معاد پستحقیق جمثلا چی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو و عیاد اور تو معاد نو جمثلا یا مود علیہ السلام کو و قدو ہ فی و قدو ہ فی و قدو ہ فی کہ البلام کو و قدو ہ فی کہ البلام کو و قدو ہ کے جمثلا یا حالے کا دو اور او و علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جمثلا یا حد ہے ہو اور اول و علیہ السلام کی قوم نے جمثلا یا کو و قدو کہ کہ و کہ البلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جمثلا یا کو میں البلام کی قوم نے جمثلا یا کو و آ میں جانے ہو کہ کہ کہ البلام کی توم نے جمثلا یا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ ک

ز مانے سے چکی آرہی ہے۔حضرت نوح علیہ السلام معمر تنے انسان میں شرم ہوتو بوڑھے آدمی کا خیال کرتا ہے مگرانہوں نے قطعا کوئی لحاظ نہیں کیا۔اللہ تعالی کے پیغبر کود تھے دے كرمجلس سے باہر نكال ديتے تھے۔ سورہ قمريس بے وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّاذْ دُجو َ "اوركها انہوں نے دیوانہ ہے ، یاگل ہےاور جھڑک دیامجلس سے نکال دیا۔'' حضرت صالح علیہ السلام كوكها هُووَ كَلْدابُ أَشِوْ " بيجهوتا بادر منكر برتري وفي ب-" تو پينمبرول كي تكذيب كي كئي ہے اگراآ ہے ﷺ كى بير تكذيب كرتے ہيں تو كوئى نئى بات نہيں ہے آپ مبر كريں۔ وَسَحَكَمَ إِن مُومِني اور تكذيب كي تئ موئ عليه السلام كي ، فرعون ، ما مان ، قارون وغيره نے كى قسام لَيْت لِلْك خفوين يس بم نقورى مبلت دى كافرول كو فيم أَخَذْتُهُمْ يَهِمْ مِنْ ان كُوكِرُا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْر كِن كِيها تَفاميراا نكار كرنا-اكرياوك آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو محبرا کیں نہیں ان کے پکڑنے کا بھی وقت آ جائے گا۔ بدر بہلاموقع تھا پھردنیانے ان کاحشرد یکھا کہ کیا ہوا۔ جونج مجئے ایک ایک سال گھروں میں مجیے رہے کہ جمارا کوئی مند نہ دیکھے۔ انکار کا کیا متیجہ لکلا۔



#### فكأتين

مِنْ قَرْيَاتِ آهْلَكُنْهَا وَهِي طَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشٍا وَبِنْرِمُعُطَّلَةٍ وَقَصْرِمُسِينَا ﴿ وَالْكُورُ لِيَدِيْرُ وَافِي الْكَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوكِ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوُ إِذَانٌ يَهُمُعُونَ بِهَا فَانَهَا لَاتَعْنَى الْاَيْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصُّدُونِ وَيَسْتَعَجِّ لُونِكَ بِالْعَدَابِ وَلَنَ يُغْلِفَ اللهُ وَعْدَةً \* وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَالَفِ سَنَةِ مِبْتَاتَعُكُوْنَ ®وَكَالِّنْ مِنْ قَرْيَةِ آمُلَيْنُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ آخَذُ تُهَا وَإِلَىَّ الْمُصِيرُةَ قُلْ يَآيُهُمُ التَّاسُ إِنَّهُ ٱلْكَاكُمُ يَايُونُ يُرْمَنِّهِ يُنَّ فَيْ فَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيلِي لَهُ مُرْتَعَفِرَةٌ وَرِنْقُ كُونِيمُ وَالَّذِينَ سَعَوًا فِي الْإِنَّامُ عَجِزِينَ أُولِيكَ أَصَّابُ الجييمية

فَكَايِّنُ بِى كَنَى بِينَ مِنْ قَرْيَةِ بِسَيَالَ الْهُلَكُنُهَا جَن كُوبِم نَ بِلاك كَياوَ هِلَى ظَالِمَةٌ وه ظالم صِينَ فَهِلَ خَاوِيَةٌ بِى وه كُرى بِرُى بِينَ عَلَى عُرُونِ شِهَا ابْنِي جَعَوْل كِبَل وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةِ اور كَنْ كُوي بِين جوبيكار برُّ عَرُونِ شِهَا ابْنِي جَعَوْل كِبل وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةِ اور كَنْ كُوي بِين جوبيكار برُّ عَلَى عَرُونِ شِهَا ابْنِي جَعَوْل كِبل وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةِ اور كَنْ كُوي بِين جوبيكار برُّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ان کے لیے ول یَنعُقِلُونَ بھا وہ ان کے ذریعے بچھتے اُو اذان یا کان ہوتے يَّسْمَعُونَ بِهَا اللَّ كَمَاتُهُ وهِ سَنْتَ فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى الْاَبُصَارُ لَهُ إِلَى الْمُكَ قصه بيه به كه بين اندهي موتين آئكهين وَلْكِنْ تَعُمَى الْقُلُوبُ لَيكن اندهے موت بين ول الَّتِي فِي الصَّدُور جوسينون مِن بين وَيَسُتَعُبِجلُون كَ إبالْعَذَابِ اورجلري ما لَكُتْ بِين آب سے يعذاب وَلَنُ يُسْخُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ اور ہر گرنہیں خلاف ورزی کرے گااللہ تعالی اینے وعدے کی وَإِنَّ یَـوْ مَّـا اور بے شک ایک دن عِنْدَ رَبّک آپ کے رب کے ہاں کے آلفِ سُنَةِ ایسے ہی ہے جيايك ہزارسال مِمَّا تَعُدُّونَ اس تَنتي كِمطابق جوتم شاركرتے ہو وَكَا يَنْ مِّنُ قَرْيَةِ ادربهت ي بستيال هي المُلَيْثُ لَهَاجن كومِن فِيم وهي وَ هِي ظَالِمَةٌ اوروه ظَلم كرن والي تَعين أُمَّ أَخَادُتُهَا يُحرين فان كو يكرُا وَإِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الْمَصِيرُ اورميرى بى طرف باوشا قُلْ آب كهدوي يَأيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ السَّاسُ اللَّهُ تحول كر فَالَّذِيْنَ بِس وه لوَّك امَنُوا جوا يمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور انہوں نے ممل کیا جھے لَھُے مَّ عُفِورَةٌ ان کے لیے بخشش ہے وَّ دِزُق کو يُمّ اورباعزت روزى وَالَّذِيْنَ اوروه لوك تَسْعَوْا فِيَّ البِيِّنَا جُوكُوشش كرتے ہيں ہماری آ بیوں کے بارے میں مُعلج نِینَ ہرانے کی اُو لَئِکَ بہی لوگ ہیں أصُحْبُ الْجَحِيم دوزحُ والله

## پیغمبرول کی مخالفت کا انتجام:

اس سے پہلے ان قوموں کا ذکرتھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیٹیبروں کی تکذیب کی ۔ قوم نوح ، قوم عاد ، قوم شمود وغیرہ ۔ اب ان کے انجام کا ذکر ہے ۔ اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں فَكَايَنُ مِنْ قَرْيَةٍ لِي كُتَى سِتيال بِي أَهُ لَكُنْهَا بَمِ فَالْكُوبِلاك كرويا\_بستيون كو ہلاک کرنے کا مطلب ہے دہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کیا۔ ورنہ دیواروں اور چھتوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ان بستیوں اورشہروں کے رہنے والوں کو ہلاک کیا۔ کیوں بلاك كيا؟ وَ هِم عَالِمَةٌ وه ظالمَ تَقيل يعنى ان مين رين والله ظالم تقطيعني مشرك تنط كيونكىسب سے براظلم شرك ب نسور ولقمان آيت نمبر ١٣ ابيں ہے إنَّ السِّنور كَ لَظُلُم عَظِيمٌ " بِشك شرك براظلم ب "اس كے بعد پرظلم كى بردى قتميں بيں ـ درجه بدرجه الله تعالیٰ کے احکام ہیں ان کونہ مانناظلم ہے ،انسانوں کے ساتھ زیاد تی کرنا ، پیسب ظلم کی آ فتميں ہيں مرشرك يواظلم ہے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُونِهِهَا پس وه كرى پرُى ہيں چھوں کے بل پہلے چھتیں گری پھران پر دیواریں گریں وَبنُو مُعَطَّلَةِ اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں۔جہال یانی لینے والوں کی باری نہیں آتی تھی ۔سورہ فقص میں آئے گا كەموى علىدالسلام جىب مدىن ئىنچىتو دوپېركا دفت تقالوگ ايك برا ئے كنويں سے اينے اسپنے جانوروں کو پانی بلار ہے تھے۔ دو بیبیاں اپنی بھیٹر بکریوں کو پیھیے رو کے کھڑی تھیں۔ موی علیہ انسلام کافی دریتک میدد کیھتے رہے چھران عور تؤں کے پاس گئے اور بوچھا کہ لوگ آتے ہیں این جانوروں کو بانی ملاتے ہیں اورتم اپنے جانوروں کوروک کر کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا اَ بُونَا شَیْخٌ کبیئر "جاراباب بہت بوڑھاہے۔ "حضرت شعیب علیہ السلام۔ دوبہنیں تھیں بھائی کوئی نہیں تھا گزراوقات سے لیے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھیں ۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے تھے زیادہ چل پھرنہیں سکتے تھے۔ جب بہلوگ ا ہے جانوروں کو یانی پلا کر چلے جا کیں گے تو ان کا بچا تھے اہم بلا کیں گی \_حضرت مویٰ علیہ انسلام نے ڈول پکڑا اور یانی پلا دیا اورفر مایا جاؤ۔ والد نے یو جیھا کہ آج جانوروں کو یانی نہیں بلایا؟ کہنے لگیں بلایا ہے۔جلدی کیے آگئیں؟ تو انہوں نے سارا قصہ بتلایا۔تو ایک ونت تھایانی بلانے کی باری ہیں آتی تھی اوراب وہ کنویں بیکار پڑے ہیں و قصر مسید اور كتنے مضبوط محلات بريكار اور ديران براے ہيں كوئي ان ميں رہنے والانہيں ہے۔اللہ تعالى نے آنکو، کان ، ول وغیر ہ نعتیں سب کچھ عطا فر مائی ہیں کا فروں کو بھی اور مومنوں کو بھی \_ كافرول نے ان نعتول سے دنیا كا فائدہ اٹھایا ليكن آئكھوں سے اللہ تعالیٰ كی قدرت كی نشانیاں نہیں دیکھی ، کا نول سے اللہ تعالیٰ کے کلام کونہیں سنا ، دل سے کا کنات پرغور و فکر نہیں کیا۔ایمان نصیب نہیں ہوا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی تم خدا کا شکرا دا کروکہ رب تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے ہدایت دی ہے۔ آنکھول سے رب کی نشانیاں ویکھتے ہو، کانوں ہےرب تعالیٰ کا کلام ،رسول الله واللی صدیت سنتے ہو، دل سے جہان میں غور وفکر کرتے ہو۔

#### تجف اندھے بڑے جھدار ہوتے ہیں:

بعض آتھوں سے اندھے ہونے کے باوجود ہوئے ہوتے ہیں۔ لاہور اچھرے ہیں ایک نابینا حافظ گوری ساز تھے۔ جس کی گھڑی خراب ہوتی کہتے حافظ جی کے پاس لے جاؤ۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرتے تھے۔ مصر میں ایک نابینا ڈرائیور گاڑی چلاتا تھا اس کے ساتھ ایک آ دمی بیشا ہوتا تھا وہ اس کو بتلاتا ، خلا خالی ہے ، وہ تیز چلاتا تھا۔ وہ کہتا ذک خمّة بھیڑ ہے تو آ ہت کر لیتا تھا علی الْیَمِین کہتا تو دا کیں طرف موڑ لیتا عسلی الیسپاد کہتا تو ہا کین طرف موڑ لیتا۔ تو بعض آتھوں سے اندھے ہوئے جھد ار

ہوتے ہیں اوربعض آئکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں \_اصل اندھا وہ ہے جو ول کا اندھا ہے۔ دل کی آئکھیں اندھی ہو جا ئیں تو پھر بیآ ٹکھیں بھی کا منہیں کرتیں ، دل کے کان بہرے ہوجا کیں تو پھر یہ کان بچھ بیں کرتے ، زبان بچھ بیں کرتی ، یہ تمام اعضاء معطل اور برکار ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھ عقل بھی سب کی برابرنہیں ہے۔حدیث شریف میں آتا ہے کہ سواونوں میں سے سواری کے قابل تہمیں ایک دو ہی ملیں گے۔ باتی اونٹ تو سارے ہی ہیں۔ایسااونٹ جوسفر میں تمہاراساتھ دے، تکالیف برداشت کرے دہ سویس ے ایک ہوگا۔ ای طرح لوگ ہیں سومیں سے کوئی ایک آ دھ ہی نکلے گاباتی سب فضول ہیں ۔ تو جن قوموں نے سیخمبروں کو جھٹلایا ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ زمین میں چلو پھرواور تباہ شدہ بستیاں دیکھے کرعبرت حاصل کرو۔ آج لوگ تفریح طبع (سیروسیاحت) کے لیے جاتے ہیں بورب اورد دسر ملکول کی سیر کرتے ہیں مگراس نکته نگاہ ہے سیر کرنے والے بہت کم ہیں ۔ تورب تعالى فرماتے بين اَفَسَلَمْ يَسِيْسُرُوا كيا پس انہوں نے سيرتبيس كى فِسى اللارُض زمين من فَتَكُونَ لَهُمُ بِس ماصل موت ان كو فُلُوبٌ ول ايس بتعقِلُونَ بها جن كماته وه بجهة أو اذان ياايكان موت يسمعون بها كان ك ساتھ وہ سنتے فانھا ہی بے شک قصہ بہ ہے کہ کا تعقمی الابعضار تہیں اندھی ہوتی ب ٱنكىس وَلَكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ لِيكِن الدَهِم وتَ بِين دِل الَّتِي فِي الصُّدُودِ جوسينے میں ہیں۔ جب دل اندھا ہو گیا تو سارے اعضاء بے کار ہو گئے۔ جب آپ ﷺ فرماتے کے میری نافر مانی نہ کروور نہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کا فرائٹھے ہوکر کہتے وہ عذاب جو آپ نے لاتا ہے جلدی لاؤتا کہ میدان آپ کے لیے خالی ہوجائے۔اللہ تعالی فرماتے میں وَیَسْتَعُجلُونَکَ بِالْعَذَابِ اور بیکافرجلری مانگتے ہیں آپ سے عذاب کہ لاؤجو

عذاب لانا ہے۔ فرمایا وَ لَنْ يُتُحُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ اور ہِرَّكُرْنِيس ظلاف ورزى كرْے گااللہ تعالیٰ اینے وعدے کی۔اس نے فر ما دیا ہے کہ نا فر مانوں کوعذاب دونگاضرور دے گااور کا فرول پر عذاب ضروراً ئے گا۔ باتی وقت کسی کوئیس بتلایا وہ حکیم ہے، جبیر ہےائی حکمتوں کووہ خودجانتا ہے۔ وَإِنَّ يَوَمُسا عِنْدُ رَبِّکَ اور بے ٹنک ايک دن آپ کے رب کے ال كَالُفِ سَنَةِ السيرى بجيايك بزارسال مِمَّا تَعُدُّونَ السَّمْقِي كِمطابق جوتم شار کرتے ہو۔اس مقام پر قیامت کے دن کوایک ہزارسال کے ساتھ تعبیر کیا ہے اورسورہ معارج من فرمايا فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنُة كَرِيجِاس برارسال كا لمبادن ہوگا۔اورصدیث یاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اتنامخضر ہوگا جیسے ایک نماز کا وفت ہے۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ آج کل را تیں کافی لمبی ہیں ایک صحمند آ دمی خوب پیٹ بھر کرسوئے تو وہ پہلو بھی نہیں بدلے گا اور صبح ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ اتن جلدی رات ختم ہوگئی اور کمبی ہوتی ۔اور ایباشخص جوکسی در داور نکلیف میں مبتلا ہوا در ایک لمحہ کے لي بھی آئکھنہ لگےاں ہے پوچھوتو وہ کہے گامیں نے تو صدیاں گزارویں۔اب رات تو ایک ہی ہے مگر صحمتند کیلئے مختصر اور جو بھی جاگتا ہے اور بھی سوتا ہے اس کے لیے لمبی اور جو تکیف میں مبتلا ہے اس کے لیے بہت ہی لمبی ہے۔ ای طرح سمجھو کہ جومحض کا فراس کے لیے وہ دن ایک ہزارسال کا ہے اور جو کافر گر اور کافر ساز ہیں ان کے لیے وہ ون پیجا س ہزار سال کا ہوگا اور مومنوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک نماز کا دفت ہوتا ہے۔ مثلاً ظہر کا وقت تقريباً اوسطاً تين ياسا رصح تين كهنت كا موتاب \_اتنابي محسوس موكا فرمايا و سحاياً يَنُ مِّنُ قَرُيَةِ اور كُتنى بستيال تَقين أَمُلَيْتُ لَهَا وَ هِي ظَالِمَةٌ جَن كُومِس نَه مهلت دى اوروه ظالم تھیں۔ وہاں کے رہنے دالے لوگ ظالم تھے۔

## رب تعالی مهلت دیتے ہیں تا کہ مجھ جا کیں :

## عالمگيرنبوت :

لیکن آنخضرت و ایک بعثت ایک دوقو موں کی طرف نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی طرف ہے۔ آپ و الله و

## يبغيبرون كا كام سنانا يهيمنوا ناتهين:

فرمايا آب كهدوي الالوكوا إنَّمَ آنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ يَخت بات بين تمہارے لیے ہوں ڈرانے والا کھول کر کہ اگر رب تعالیٰ کی نافر مانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا دنیا ہیں بھی ،مرنے کے بعد قبر ہیں بھی ،میدان محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی۔بالکل صاف صاف اور کھری کھری ہاتیں تنہیں سنا تا ہوں کوئی گئی کیٹی بات نہیں کرتا اورمیرا کام ہے تمہیں سنانا اور آگاہ کرنا، خوانا میرا کام نہیں ہے ۔ جتنے بھی پیغمبرتشریف لا الناكاكام بهنجانا ها يسانيها السرَّسُولُ ؛ إِنْ مَسآ أَنُولَ إِلَيْكَ مِنُ رَّبَكَ [ ما ئدہ: ۲۷]'' اے رسول ﷺ! آپ پہنچا دیں وہ چیز جوا تاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب ہے۔" منوانا پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہے۔ آنخضرت ﷺ نے بڑی کوشش کی کہ چیا جان عبد مناف ابوطالب مسلمان ہوجائے کیونکہ اس نے آپ ﷺ کی بڑی خدمت کی ہےتقریأ جالیس سال ۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی جیانہیں ہوا دنیا اس کی نظیر نبیں بیش کرسکتی کہ الگ عقیدہ رکھتے ہوئے یوری خدمت کرے اور ہرطرح کا ساتھ وے۔ تو آپ ﷺ کی قلبی خواہش تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لے کیکن کلمہ اس کی قسست میں نہیں تھا آ خر دم تک اس نے اپنا دھڑ انہیں جیموڑا۔ بخاری شریف ادرمسلم شریف کی روایت ہے وَ أَبْنِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ كُلِمِهِ يَرْبِطِي إِنْكَ اللَّهِ عَلَى فِي ما يا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنُ يَّشَآءُ وَقَصَ : ٥٦ أُ 'السَيْغُبر الله بیشک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو جا ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو جا ہتا ہے۔''ہدایت کاراستہ بیان کرنا آپ کا کام ہے۔

فرمایا آپ کہددیں میں تمہیں رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں بات کھول کر

فَالَّذِيُنَ الْمَنُوا بِس وه لوك جوايمان لائة وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانهوں فِيمَل كيهِ ا چھے محض ایمان ہی نہیں ساتھ اعمال بھی اچھے کیے لھے مستفیف و۔ قان کے لیے بخشش نے۔بدرب تعالی کاوعدہ ہے و درفق تکرینم اور باعزت روزی ملے گی قبر میں بھی جشر میں بھی ، جنت میں بھی ۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی رزق ملتا ہے ان کی شان کے مطابق ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے مرنے کے بعد سمجھ آئے گا اور مرنے والا ہی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔نیک ہے تو خوشیوں میں بُراہے تو دوسری مدمیں ہے۔ای لیے حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہوجائے تو بغیر کسی مجبوری کے دن میں تاخیر نہ کرو کیونکہ اگر نیک ہے تو اس نے جن خوشیوں میں جانا ہے جلدی پہنچاؤ اور اگر دوسری مد کا آ دمی ہے توایک بلاکوتم نے اپنی گردن سے اتارنا ہے جلندی اتارو۔ وَ الْمَهٰ بِیْنَ سَعَوْ ا فِیْ ا بیشنا وہ اوگ جوکوشش کرتے ہیں ہاری آیتوں کے بارے میں مُعاجزیُنَ ہرائے کی کہ آ يتون كوبرانا ب\_قرآن كونا كام بنائيس لوگون كون سے روكيس أو لَـنِكَ أصْحابُ الُـجَــحِيْم يمي لوگ بين دوزخ والــان كاشمكانا شعلے مارنے والى آگ جيم بين ہوگا۔ جوحن کی مخالفت کرتے ہیں رب تعالیٰ کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں۔



ومَا آرْسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلاَّ إِذَاتُمَكَّى ٱلْقَى الشَّيْطُنُ فِي ٱمْنِيكِيَّةٍ فَيَنْسَءُ اللَّهُ مَايُلِقِي الشَّيْظُنُ ثُعُ يُحْكِمُ اللهُ النِيهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيدُ وَلِيكُو عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِ لَيَجْعَلَ عَايُلُقِي الشَّيْطِنُ فِتُنَّةً لِلَّذِيْنَ فِي فَلْوَيْرَمُ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ الظَّلِينَ لَفِي شِعَاقٍ بَعِيْدٍ فَوَلِيعُكُمُ الَّذِينَ ٱوْتُواالْعِلْمُ اَنَّهُ الْعَقُّ مِنْ رُبِّكَ فَيُؤْمِنُ وَإِيهِ فَتُغْيِتَ لَهُ قُلُوبُهُ مَرْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا وِ الَّذِينَ الْمُنْوَآ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيَاكُمْ عَلَاكِ يَوْمِ عَقِيهِ هِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِيلَاتُ يَخَكُمُ بَيْنَاكُمُ فَالْكُنِينَ الْمَنْوَا وَعَبِلُوا الصَّلِطْتِ فِي جَدُّتِ التَّعِيْمِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوْا بِأَيْتِنَا فَأُولِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ﴿

وَمَلْ اَرْسَلُنَا اورَ مِينَ مِيجَامَ مِنْ قَبُلِكَ آبِ سَيْهِ مِنْ اللهِ الْمَالُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آيتول كو وَالسَّلْمَة عَسلِيمة حَركِيمة اورالله تعالى علم والعَصمة والله بين لِيَسَجُعَلَ مَا كَهُرُوبَ مَا ال يَرْكُو يُسلُقِى الشَّيطُنُ جَوِزُ النَّاسِ شيطان فِتُنَةً آزمائش لِللَّذِينَ اللَّوكول كے ليے فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضَ ال كراول ميں يَارى إِ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ اوران كول خت بي وَإِنَّ الظُّلِمِينَ اوربِ مُك ظالم لَفِي شِفَاقِ مِنعِيدٍ البتدووركا ختلاف مِن مِتلامِين وَلِيَعُلَمَ الَّذِينَ اورتا كه جان ليل وه لوك أو تُسو االْعِلْمَ جن كوعلم ديا كيا أنَّهُ الْحَقُّ بي شك بيتن ہے مِنْ رَّبُكَ آپ كرب كى طرف سے فَيُومِنُوا بِهِ پس اس ير ایمان لاکیں فَتُحَبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ بِی عاجزی کریں اس کے مامنان کے دل وَإِنَّ اللَّهَ اور بِي شَك اللهِ تعالَى لَهَادِ الَّذِينَ البية را بنما لَى كرنے والا ب ان لوگول كى المَنُوْ آجوا يمان لائے إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُم سيد هےرائے كى طرف وَلَا يَهِ زَالُ اللَّهِ يُنَ اور بميشهر بين كهوه لوك تحفَوُوا جنبول نے كفو اختیارکیا فی مِرْیَةِ مِنهُ مُنك میں اس قرآن کے بارے میں حَتْبی قاتِیهُمُ السَّاعَةُ يَهِال تَك كَرَّ حَان كياس قيامت بَعْتَةُ اجِا كَ أَوُ يَأْتِيَهُمْ يَا آئے ان کے پاس عَذَابُ یَوْم عَقِیْم ایسے دن کاعذاب جونا مبارک ہے المُمُلُكُ يَوْمَنِدِ لِللَّهِ ملك الله ون الله تعالى بن كيليَّة موكًا يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ فيصله كرے گاان كے درميان فَالَّذِيْنَ امْنُوالِس وہ لوگ جوايمان لائے وَ عَمِلُو ا الصّلِحْتِ اورانہول نِمُل ایھے کے فِی جَنّْتِ باغوں میں ہونگے النَّعِيَّمِ نَعْتَ كَ وَالَّهِ بِيُنَ كَفَرُوا اوروه لوَّ جنهول فَى كَفُرا فَتَيَارِكِيا وَكَذَّبُوا بِالْهِ بِنَا اور جَهِ لا يا بَمَارِي آيَون كو فَا وَلَنِكَ لِي وه لوَّ بَين لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينَ ان كَهِ لِي عَذَابِ بَوكَارِسُوا كَرِينَ واللهِ

الله تعالی نے آنخضرت الله کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَ مَا اَرْ سَلْمَنا مِن قَبُلِکَ اور نیبی بھیجاہم نے آپ سے پہلے مِن دَّسُولِ وَ لَا نَبِی کوئی رسول اور نہ بی الله عمریہ بات ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے جوآ گے آرہی ہے۔ رسول اور نی دولفظ ہیں ۔ بعض علاء عربیت تو فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے صرف لفظو کی فرق نہیں ہے سے سافھ کو فرق نہیں ہے مسلول اور نبی میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے مسلول اور نبی اسے کہتے ہیں جس کو الله تعالی نے کتاب اور شریعت عطاکی ہو۔ اور نبی اسے کہتے ہیں جس کو مستقل کتاب نہلی ہوجیسے موئی علیہ السلام کہ ان کو الله تعالی نے تو رات عطافر مائی وہ الله تعالی کے رسول ہیں۔ اور ہارون علیہ السلام کو علیمہ و کتاب نبیں ملی وہ نبی ہیں۔

#### اذا تمنى الشيطن كي تشير:

ا جانور جوخود بخو دمر جائے وہتم برحرام کر دیا گیا ہے۔''نو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ دیکھو! کیا کہ رہاہے کہ جس کورب تعالیٰ مار دے وہ حرام ہے اور جس کو پیہ خود ماریں ذرمج کریں وہ حلال ہے۔تو اللہ نتعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مارتا دونوں کواللہ تعالی ب بان! جس جانور یر ذرج کرتے وقت الله تعالی کا نام ذکر کیا گیا ہے وہ الله تعالی كنام كى بركت سے ياك بوكيا ب ف كُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [انعام: ١١٨] امام رازیؒ نے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جانور کے بدن میں جوخون ہے دہ حرام ہے ذرج کرنے سے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ زہر ملے مادے ہوتے ہیں دوبھی خارج ہو جاتے ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی مصر ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ جانور کو ذبح کروائٹد تعالیٰ کا نام لے کرتو وہ فاسداور خراب خون بہہ جائے گاہاتی تم کھالو۔ اور اگر اللہ تعالی کا نام لے کر ذرج نہیں کیا گیا تو وہ زہر بلا مادہ اور خون اندر ہے اور بہتمہاری صحت کے لیے مصر ہے لہذا نہ کھاؤ۔فر مایاو کلا تسا سُک لُموْ ا مِمَّالَمُ يَذُكُو اصْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "أورنه كهاوًاس مِن عصص يرالله تعالى كانام وكربيس كيا سمیا۔' تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دسوسے کود ور کر دیا۔

#### شیطان کا دسوسها وراس کا جواب:

کے لیے گدھے کی آواز ہوگی وَهُمْ فِیُهَا لَا یَسُمَعُونَ اوروہ اس میں تہیں سنیں گے۔'' آ یہ ﷺ نے جب یہ آئیتیں پڑھ کر سنا نمیں تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو! یہ پیٹمبر کہتا ہے کہتم بھی اور تمہار ہے معبود بھی دوز خ میں َ جا نمیں گےاور عبادت تو حضرت عیسی علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ان کی والدہ کی بھی ہوئی ہے، عزیر علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے، فرشتوں کی بھی ہوئی ہے۔ پھرتو بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ سارے وہاں ہو کئے۔ چنانچے عبداللہ ابن زلعریٰ نام کا ایک شخص تھا اس نے برملا کہاا ہے محمد ﷺ! آپ میہ کہتے ہیں تو پھرعیسٹی علیہ السلام کی بوجا کرنے والے بھی ہیں ،عز پر علیہ السلام کی بھی بوجا ہوئی ہے،فرشتوں کی بھی لوگ یو جا کرتے ہیں۔تو اگریہ سارے دوزخ میں ہوئے اور ہم بھی ہوں گے تو اچھی بات ہے وہ دوزخ ہمارے لیے جنت ہے۔ تو شیطان نے جب پیہ وسوسه والاتوالله تعالى نے اس كوا يسے رفع فرمايا إنَّ الَّـذِيْسَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنى '' بیتک وہ لوگ جن کے لیے مطے ہو چکی ہے ہاری طرف ہے بھلائی اُو للبوک عنها مُبِسعَسلُونَ بِيلوگ اس سے دورر کھے جائیں گے۔'ان نیکوں کی بات نہیں ہور ہی آلا يَسْمَعُونَ حَسِينَسَهَا " يرَوجَهُم كَ شول شول بهي نهيل سني كير " توفر ما ياجب شيطان وَيَغْبِرِ كَ قَرِ أَت كَى وجه سے وسوسه وُ النّا ہے لوگوں كے دلوں ميں فَيَنسَبِعُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطُنُ يِس منادية إب الله تعالى السي جيز كوجودُ النَّاب شيطان فَهَ يُسخِكِمُ اللَّهُ اينيه پھرمضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو۔ جیسے شیطان نے وسوسہ ڈالا کیہ جوخود ماریں حلال اور جواللہ تعالی مارے حرام ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو دور کر دیا کہ جس کو ذیح کیا گیا ے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیاہے اور جوخود مراہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے پاکٹبیں ہوا۔ باقی مارا دونوں کورب تعالیٰ نے ہے۔ اورمشرک اور جن کی انہوں نے

یوجا کی ہے وہ سب جہنم بیں ہو تگے اس پر شیطان نے شبہ ڈالا کرعبادت تو انبیاء کرام اور فرشتوں کی بھی ہوئی ہے تو کیاوہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تواللہ تعالیٰ نے اس شبہ کودور كردياكة جن كے ليے اللہ تعالیٰ كی طرف ہے بھلائی مطے ہو چکی ہے ان كودوزخ سے دوركر دیاجائے گا۔اس طرح آیات کو حکم کردیا کہ بیمعبودان باطلہ کی بات ہورہی ہے واللّه عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ادرالله تعالى علم والعظم والعظمت والع بن لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيطنُ فِتُنَةً تا كه كروے اس چيز كوجو شيطان ڈالتا ہے آزمائش لِسلَّة فِينَ ان لوگوں كے ليے بِسين فَلُوبِهِمُ مَّرَضٌ جَن كَ دلول مِن يَارى عِكْرَشُرك كَى وَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبِهُمُ اورجن کے ول سخت بین اور شبہ کوئیس چھوڑتے اور وضاحت ہو جائے کے باوجود وہی باتیں ذہراتے ہیں کہ دیکھو جی! ایک طرف تو کہتا ہے کہتم اور تمہارے معبود دوزخ میں جائیں گے پھر اپن<sub>یہ ع</sub>کرام اور فرشتے بھی تو معبود ہیں ان کی عیادت کی گئی ہےان کوا لگ کر<del>تا</del> ہے۔ خدا کا ماراحرام اپنامارا حلال کا فران شبہات کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے دل سخت بين وَ إِنَّ الْطَلِمِينَ لَفِي شِفَاقِ مِبَعِيدِ اور بِيثك ظالم دور كاختلاف من مِتْلَا بِينَ النَكَاحِنَ كِيمَاتِهِ النَّلَاف بهِت دوركاب وَلِيَتَ عُلَمَ الَّذِينَ أُونُهُ والْعِلْمَ اور تا كه جان ليس وه لوگ جن كوعلم ويا كيا ہے أَنَّهُ الْعَقِيُّ مِنْ رَّبِّكَ بِعِثْكَ بِيقِر آن حِنْ ہے آپ کرب کی طرف سے فیٹو مِنْوا به پی اس پروه ایمان لائیں فیٹ خبت لَهُ فَكُوبُهُمْ يُسَعاجزى كريس اس كے ساست ان كول وَإِنَّ اللَّهَ اور بِي شك الله تعالى لَهَادِ الَّذِيْنَ المَنْوُ آرابِهُما فَي كرتاب ان لوكول كي جوايمان لائة إلى صِواطِ مُستَسقِيْم سيد ھے راستے کی طرف۔عقيدہ بھی سیح ہوگا،نمازيں بھی پڑھيں گے،روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے ،حلال حرام کی تمیز بھی کریں گے ،اخلاق بھی اچھے ہونگے

، پیمراط متنقیم کاخلاصہ ہے۔ وَ لَا یَسزَالُ الَّیذِینَ کَفَرُوُااور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جوکا فرہیں فِنی مِرْیَةِ مِنْهُ شک ہیں اس قرآن کے بارے میں۔ قرآل کو حقیقتاً مانے والے بہت تھوڑ ہے ہیں :

آج بھی بے شار مخلوق ہے جو قرآن یا ک کوئیس مائتی اور جوزیانی طور بر ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انصاف ہے دیکھا جائے تو ان میں بھی ماننے والے بہت تھوڑے ہیں جو قرآن یاک کے احکام بڑمل کرنے والے ہیں۔ایک وراثت کامسئلہ ہی لےلو۔ کتنے لوگ ہیں جونمازیں بھی پڑھتے ہیں،روزے بھی رکھتے ہیں، فج کرتے ہیں،زکا تیس دیتے ہیں لیکن ور ٹا وکا حق شرعی نہیں دیتے ۔اور بہت سے مسائل ہیں جن برعمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا مانناہوا؟ تو کا فرلوگ قر آن یاک کے متعلق شک میں رہیں گے تحقّہ ہسی تَساتِيْهُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَةً يهال تككراً عَان كياس قيامت اطائك أو يَسأتِيهُمُ عَـذَابُ يَـوُم عَقِيلُم ياآ ـ ان كياس اس دن كاعذاب جونا مبارك ٢- عقيم اصل میں بانجھ عورت کو کہتے ہیں جس کی اولا دنہیں ہوتی ۔اس کو بھی لوگ نامبارک سیجھتے إِن \_ آتخفرت ﷺ في فرمايا تَزَوَّ جُوا الْوَدُوْ دَالُوَ لُوْدَ فَا نِي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيهَةِ "السِيحَاندان كي عورتوں ہے شادي كروجومبت كرنے والياں ہوں اور يجے زيادہ جننے والیاں ہوں پس بیٹک میں فخر کروں گاتمہاری کثریت کی وجہ ہے دوسری امتوں پر قیامت والےون '' ایک شخص آنخضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہا حضرت! میں غریب آ ومی ہوں ہیں دھیلا میرے یاس کھینہیں ہے میں ایک الی مطلقہ عورت کے ساتھ شاوی کرنا حیا ہتا ہوں جو بانجھ ہے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایاتم اس سے گریز کرو۔گریز کا مطلب میہ ہے کہتم ایسی عورت سے شادی کروجس ہے تمہاری اولا وجواور میں کثر ت امت پر قیامت

والے دن فخر کروں ۔ تو عقیم کے معنی با نجھ کے ہیں۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں تامبارک ۔ عذاب والدن كافرول كي ليكولى يركت نبيس موكى المملك بَوْمَنِيد لِللهِ ملك ال دن الله تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں نا ہمارا ملک ، ہماری حکومت ، ہماری سلطنت، ال دن اعلان موكًا لِمَن المُملُكُ الْيَوْمَ " آج ملك س كاب-" بجرجواب آئكًا لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [مومن: ١٦]" الله تعالى كي بي جواكيلا ب دبان والأب، يَحْنَكُمُ بَيْنَهُمْ فيملكر علان كورميان عملى فيصله ولأل كوزريعاق حن وباطل كافيمله وچكا بــــوال به فيمله وكاف البذين احسنوا بس وه لوك جوايمان لائع وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورانهول فِي مَلْ كياتِهِ فِي جَنْتِ النَّعِيْم تعتول ك باغوں میں ہو سکتے ،خوشی کے باغ ہو سکتے لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ،ایمان اور عمل صالح۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اوروه لوك جوكا فريس وَكَذَّبُوا بايلتِنَا اورانهول نے حبطلایا ہاری آیتوں کو جیسے ابھی تم نے دومٹالیس تی ہیں حرام حلال کی اور معبودان باطلہ کے روز خیس جانے کی فَاولنیک لَهُمْ عَذَابٌ مُهینٌ یس وه لوگ ہیں جن کے لیے عذاب بهوگا رسوا كرنے والا \_الله تعالى اينے فضل وكرم سے تمام موتنين اور تمام مومنات كو تمام سلمین اورمسلمات کودوزخ کےعذاب ہے محفوظ رکھے اور بیجائے۔ (آمین )



وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِكُوا أَوْمَاتُوا لكَوْنُرُقَتُهُمُ اللَّهُ رِنْ قَاحَسَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَنْوُ الرُّوقِ فَنَ ﴿ لَنْ خِلَتُهُ مُرْشُلْ خَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيْمُ حَلِيْمُ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمِّ بُخِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَكُ فُوَّعُفُورٌ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِحُ الكِلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِعُ النَّهَارِ فِي الْكِلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بُصِيْرُ وَاللَّهُ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالَّكُنُّ وَأَنَّ مَأْيِدُ عُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَأَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَبَلُّ الْكُنْرُ ﴿ الَّهُ الَّهُ الَّهُ الَّهُ الَّ الله أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِعُ الْأَرْضُ مُغُخَبَّرَةً ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿ لَا مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَيْنُ الْعَيْنِ الْعَيْنِيلُ فَي عَيْ

وَالَّذِيْنَ اوروه اوگ هَاجَرُوْا جَهُول نَهِ جَرِت كَى فِي سَبِيُلِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَىٰ كرائة مِي فَمَّ فَتِلُوا يَهُم وه فَلْ كِي كَ اَوُ مَاتُوا يام كَ لَيَوُزُقَنَّهُمُ اللّهُ صَرورزق و عالان كوالله تعالى دِزْقًا حَسَنًا اجِعارزق وَإِنَّ اللّهَ اور بِ اللّهُ صَرورزق و عالان كوالله تعالى دِزْقًا حَسَنًا اجِعارزق وَإِنَّ اللّهَ اور بِ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

طِلْتُ والله حَلِيْمٌ تَحْمَلُ والله بِ ذَلِكَ بِواليهِ بَى بُوكًا وَ مَنْ عَاقَبَ اورجس نى بدلدلى بىمئىل مَا عُوُقِبَ بِهِ مثل اس كجواس كوتكليف دى كَيْ تُمَّ بُغِي عَلَيْهِ بِهِرَاسِ بِرزيادتِي كَي كَي لَينه صُونَهُ اللّهُ الدِية ضرور مددكر عالى الله تعالى إِنَّ اللَّهُ بِينَك الله تعالى لَعَفُوٌّ بهت معاف كرف والاب غَفُورٌ بَخْتُ والاب ذلك من بأنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الل رات كوفِي النَّهَارِ ون مِن وَيُسولِ جُ النَّهَارَ اوروافل كرتابِ ون كوفِي النَّيْل رات من وَأَنَّ اللَّهَ سَمِينَعُ بِنَصِينٌ اور يِحْك الله تعالَى بى سننه والا و يكف والله فلك بير بأنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ الْحَقُّ عَى ووقَ ہے وَإِنَّ مَايَدُ عُونَ مِنْ دُونِهِ اور بِحَثَك وه جن كويد يكارتے ہيں اللہ تعالى ت ينج ينج فو الْبَاطِلُ وه باطل بين بكار بين وَأَنَّ اللَّهَ اور بيتك الله تعالى هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ بَى بلندشان والاب، برايح اللهُ مَوَ كيانبيس ويكها آپ ن أنَّ اللَّهُ بِينك اللَّه تَعِالَى فِي أَنْ وَلَ مِنَ السَّمَاءِ اتاراج آسان سے مَآءً بِإِنَّى فَتُصْبِحُ اللَّارُ صُ يُس بُوكُنُ زِمِن مُخْصَرَّةً سرسِر إِنَّ اللَّهَ مِهِ بَكِ الله تعالى لَطِيف باريك بين ب خبير خبروارب لَهُ اس ك لي ب ما فِی السَّمُواتِ جُوبِکِھ آسانوں میں ہے وَمَا فِی الْارُض اور جو پکھر مین میں ب وَإِنَّ اللَّهُ اور بِيَثُكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ البَّدوي بي بروا، تعريفون والابه

### مومنوں کے بعض نیک اعمال کا ذکر:

پیچیفے رکوع کی آخری آیات میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ وہ لوگ جوائیان لائے اور
عمل اچھے کیے وہ نعتوں اور خوش کے باغوں میں ہونگے۔ آگے اللہ تعالی نے مومنوں کے
بعض نیک کام ذکر کیے ہیں اور ہیں وہ مشکل فر مایا وُ اللّٰذِیْنَ هَا جَورُو اُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ
اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہم تو
صرف ہجرت کا لفظ بول سکتے ہیں عملاً ہجرت کریں تو بتا چلے کہ مکانات ، دکانیں ، زمینیں ،
باغات ، اپنی بود و باش کی سب چیزیں چھوڑ کر نگانا کیا ہے؟ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور
پھر نگلیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ بروامشکل مسئلہ ہے۔

#### التُدتعالي كامومنول كےساتھ وعدہ:

وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالی کی رضا کے لیے انسٹہ انجسلو آپھر آل کر دیا اور بعض دیے گئے ،شہید کیے گئے ،شہید کردیا اور بعض کو بعد میں شہید کردیا اور بعض کو بعد میں شہادت نصیب ہوئی اَوْ مَساتُدُو ایا مر گئے طبی موت ۔ اللہ تعالی کا ان کے ساتھ وعدہ ہے لَیسَو زُق نَّهُ ہُمُ اللّٰهُ دِزُقًا حَسَنًا ضرور رزق وے گا اللہ تعالی اچھارزق ۔ مرنے کے بعد قبر میں خوراک اور رزق ماتا ہے جوان کی شان اور برزخ قبر کے حال کے مناسب ہوتا ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے اَلْفَهُ رُوضَة مِنُ دِیَاضِ الْجَنَّةِ اَوُ حُفَرَةٌ مِنَ مِن دِیَاضِ الْجَنَّةِ اَوُ حُفَرَةٌ مِن حِفِر النِّیْرَان '' یہ جوقبر گڑھے کی شکل میں نظر آتی ہے یہ یا تو جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے۔' یہ باغ اور گڑھا دنیا ہے بنا کو جاتی ہے۔' یہ باغ اور گڑھا دنیا ہے بنا کو جاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ وہاں تو مردہ منتظر ہوتا ہے

کہ میرے لیے کوئی دعا کرنے والا ہود ہال کوئی بس نہیں چلتا۔اللہ تعالی ضروران کورزق دے گاورابیارزق کرآج کی کے خیال میں بھی نہیں آسکتا وَانَّ السلْسة لَهُ وَ حَبُسوُ السَّوْزِ قِینَ اور بِشک اللہ تعالی البت وہی ہے سب ہے بہتر رزق دینے والا ہجازی طور پر والد بھی اولا دکورزق دینے والا ہے، آقا بھی اپنے غلاموں کو کھلاتا ہے، لوگ جانورول کو بھی چارا ڈالتے ہیں گر پیدا تو کوئی ایک دانہ بھی نہیں کرسکتا۔ پیدا تو صرف رب تعالی ہی کرتا ہے۔ دوسر اوعدہ لَیُ ذِحَلَنَّهُمُ مُلَدُ خَلا البت ضرورواظل کرے گا اللہ تعالی ان کوالی واض کرنے کی جگہ میں یوئو خو نَدَ جس کودہ پند کریں گے۔ جنت کا سکھی جین، آرام آج مارے تھور میں بھی نہیں آسکتا۔ آج آگر جنت کا نقشہ سامنے ہوتو سارے اس کی طرف دوڑیں اور جہنم کا نقشہ ہارے سامنے ہوتو سارے اس سے دور بھا گیں۔ آج ہم لفظی اور دوڑیں اور جہنم کا نقشہ ہارے سامنے ہوتو سارے اس سے دور بھا گیں۔ آج ہم لفظی اور دوڑیں اور جنت جنت اور دوزخ دوزخ کہتے ہیں۔

# ہم نے نہ موت کو سمجھا ہے نہ قبر حشر کو:

حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم نے موت کو سجھا ہے نہ قبر کو نہ جنت کو نہ دوز خ کو نہ میدان محضر کو۔ جب تک آ دمی حقیقت تک نہ پنچ تو بچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک آ دمی ساراون ور و کرتار ہے کہ کھانا بھوک کو ختم کرتا ہے اور کھائے نہ تو کیا بھوک ختم ہوگا کہ محانا بھوک کو ختم کرتا ہے اور کھائے نہ تو کیا بھوک ختم ہوگا کھانے ہے ، پیاس بچھ گی پانی پینے ہے ، لفظول ہے ہیا تہ بھے گی کہ پانی بیاس بچھ گی پانی پینے ہے ، لفظول سے بیاس نہیں بچھ گی کہ پانی بیاس بچھا تا ہے ۔ بیاس بچھا تا ہے ۔ سیجے بات یہی ہے کہ ہماراایمان زبانی ہے افظی ہے ، نہ رب تعالی کی حقیقت کو سمجھا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کی صفات پر ہماراضیح ایمان ہے ۔ قرآن پاک کو زبانی طور پر مانے ہیں مگر اس کے نہ اس کی صفات پر ہماراضیح ایمان ہے ۔ قرآن پاک کو زبانی طور پر مانے ہیں مگر اس کے ادکامات پر ہماراضیح ایمان ہیں جی قرآن پاک کو زبانی طور پر مانے ہیں مگر اس کے ادکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں قبر کے معاملات کا احساس نہیں ہے ، قیامت

اورحشرصرف سنفسنانے کی حد تک ہان کی سنگینی کا ہمیں احساس نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تیاری ہے۔ ہماری ساری تگ ودو دنیا کے لیے ہے۔ دیکھوکتنی سردی ہے مگرجن لوگوں نے ڈیوٹی پر جانا ہے وہ اپنے وقت پر ڈیوٹی پر تی بیتے ہیں اور جب نماز کی باری آتی ہے منەرصائی ہے باہر نکا لئے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پختہ نمازیوں کی بات نہیں کرر ہا'' جے اُک کگو'' کی بات کرر ہا ہوں جن کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہے۔تو جس طرح کی نیت ہوگی پھل بھی اس طرح کا ملے گا۔رب تعالیٰ ایسے تورحت ہے بیں نوازے گا پچھ کرو كَوْنُواز كَاوْرنُهُ بِنِي مُشْكُلُ بِاتْ بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ أُورِ بِيَتُكُ اللَّهُ تَعَالَى لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ البته جاننے والآخل والا ہے۔اگر دہ فوراً کسی کوسز انہیں دیتا تو وہ بینہ سمجھے کہ میں نج گیا ہوں وہ رتی رتی کا حساب جانتا ہے۔جس نے رتی برابربھی نیکی کی تو اس کا بدلہ بلے گا اور جس نے رتی برابر بھی بدی کی تو سز ایا ئے گا ذاِیک ہیائی طرح ہوگا کہاںٹد تعالیٰ مومنوں کو بہتر رز ق عطافر ما ئیں گےاورا میں جگہ میں داخل کرے گا جس کووہ پیند کریں گے۔

### بدله لینے کی کیفیت:

اب مسئلہ بھھ نو۔ اگر کسی آ دمی پر زیادتی کی قولاً کہ اس کو گالی گلوچ کیا پُری با تیں کہیں یاعملاً زیادتی کی کہ اس کو مارا بیا۔ توبیہ جومظلوم ہے اس کو اختیار ہے جا ہے تو معاف کردے اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کردے گا۔ معاف کردیا تو

معاملہ طول نہیں پکڑے گا اگر وہ ظالم کچھ شریف ہے تو ضرور نادم ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی مگراس نے معاف کر دیا۔اوراگر بدلہ لینا جا ہے تو لے سکتا ہے مگرا تنا کہ جنتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔مثلاً اگر کسی نے ایک گالی نکالی ہے تو ایک گالی نکال سكتاب بلكه بهترتوبيه ب كه كالى نه تكالے اور يول كے تونے جو مجھے كہا ہے وہ تم خود ہو۔ زبان کے پلید ہونے سے جھوٹ اور غیبت سے نئے جائے گا۔ گالی گلوچ سے آج ہماری زبانیں پلید ہیں جس کی وجہ ہے ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے۔قرآن یاک پڑھتے میں تواس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال برے ہیں نیکی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حدیث یاک السُ آتا ٢ مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَولَ الزُّوروالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَمَشُوَ ابَهُ ''جِس آ دمی نے جھوٹ نہ چپوڑ ااور جھوٹاعمل نہ چپوڑ االلہ تعالیٰ کواس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔' لیعنی اس کے روز وں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضر درت تہیں ہے۔آج ہمارا سارا کاروبار ہی جھوٹ فریب پرمبنی ہے۔خدایناہ! آج ہم اخلاقی لحاظ ہے حیوانوں ہے بھی گر چکے ہیں۔ جب انسان ،انسان ہوتا تھا آ دی ہوتا تھا تو اس کابڑابلندمقام تھا۔ آج انسانیت ہم ہےشر ماتی ہے ۔ تو خیرمظلوم اگر درگز رکر ہے تو بہتر ہے اورا گریدلہ لینا جا ہے تو لے سکتا ہے مگرا تنا لے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔اگر ظالم نے ایک مکامارا ہے تو یہ دونہیں مارسکتا اگر ایک گالی دی ہے تو دونہیں و سے سکتا۔ مگر اس کی یابندی کون کرے گا؟انسان کو جب غصه آتا ہے تواس کا توازن برقرار نہیں رہتا ایسے موقع برانسان کی انسانیت کوخطرہ ہوتا ہے۔ بہاورشاہ ظفر مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔ خلفرآ دی اس کونہ جانبے گاہووہ کیساہی صاحب قہم وؤ کا۔ جے عیش میں یا دِ خدانہ رہی جھے طیش میں خوف خدانہ رہا

اس کیے مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں کوئی جج اور قاضی فیصلہ نہ کر ہے۔اگر کیا تو وہ فیصلہ شرعاً نا فذ نہیں ہوگا۔غصے میں بندے کا و ماغی توازن قائم نہیں رہتا بچھ کا پچھ کر جائے گا۔صرف حضرت محمد رسول الله بھیکی ذات اور آپ بھیا ہے پہلے جتنے پیغیبر گزرے ہیں وہ سٹنی ہیں کہ پیغیبر غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کرے تو وہ حق ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے انتقام لیا اتنا جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی شُبَّہ بُیغِی عَلَیْہِ پھراس پرزیادتی کی گئی کہ ظالم نے کہا تو میرے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا ہے اور مجھ سے بدلہ لیا ہے پھراس کے ساتھ زیادتی کی تو لَينه صُولَهُ اللّهُ البعة ضرور مددكر على الله تعالى اس كى بيالله تعالى كا وعده بالله تعالى مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔آنخضرتﷺنے جب حضرت معاذﷺ کو یمن کے ایک صوبے کا گورنر بنا کر بھیجاتو بہت می ہدایات دیں۔ان میں ایک ہدایت بیجمی فر مائی کہ اِتَّـــــق دَعُوةَ الْمَظُلُومُ "اعمادمظلوم كي بدوعات يجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ جِ بَعَابٌ کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ہے۔'' مظلوم کی بدوعا عرش الہی کے کنگر وکو جاہلاتی ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی ضروراس کی مدد کر نے گا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ بِيتُك اللَّه تعالَى معاف كرنے والا بَخْشُے والا ہے۔اس لفظ میں ہی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھوزیا دتی کرے تو درگز رکرو۔ فالبرک سے رب تعالى بخشنے والا ہے كيونكدوه قادر ہے۔اس كى قدرت كى پہلى دليل بان الله يُولِعُ اللَّهُ اللَّهُ يُولِعُ اللَّهُ فسي النَّهَادِ بيتك الله تعالى واخل كرتاب رات كودن من ركري كموسم من دن لميهو تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء دن میں داخل کردیتے ہیں و یُسولِ لِے السَّهَارَ فِی الَّيْسِلِ اور داخل كرتاب دن كورات ميں۔سر ديوں ميں را تيں لمبي ہوتی ہيں اللہ تعالیٰ دن کے اجز اورات میں داخل کر دیتے ہیں ۔تو اللہ تعالیٰ کی قدرت رات دن میں دیکھے سکتے ہو،

موسوں کے بدلنے میں و کھ سکتے ہو و اَنَّ اللّٰهَ مَسِعِیعٌ بِیَصِیْوٌ اور بِیُک اللّٰہ تعالیٰ سننے والا و کی الله تعالیٰ سننے والا و کی الله تعالیٰ سننے والی ذات صرف الله تعالیٰ ہے۔ صرف الله تعالیٰ ہے۔

صحابه کرام کادب واحرام:

جب يآيت كريم نازل بوئى كاتسر فسعُوا أصَوالَكُم فوق صَوتِ ُ النَّبِيِّ [الحِرات:٣]''اےایمان والونہ بلند کروا ٹی آ واز وں کو نبی کی آ واز بر۔''اگراپیا کرو کے تو تہارے اعمال پر باوجو جا کیں سے اور تہبیں خبر بھی نہیں ہوگی ۔ حضرت عمر ﷺ یات اتی آستہ کرتے تھے کہ آنخضرت اللہ سن نہیں سکتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ الله فرماتے اے عرامی نے نہیں سناتم نے کیا کہاہے؟ دیکھوا حضرت عرب مجلس مں بولتے میں اورآپ ﷺ فرماتے میں کہ میں نے نہیں سنا اور آج سے بدعتی دعویٰ کرتے جي كد جاري يهال كي بات آب الله وبال سنة بين روضه مبارك بيس \_ پير د يجمو إقرآن كريم كالحكم برآب إلى كموجودكى من بآواز بلندبات كرنے سے سب اعمال اكارت ہوجا کیں گے اور بہلوگ آنخضرت ﷺ کو حاضر دنا ظربھی سمجھتے ہیں اور چینتے چلاتے ہیں۔ بھی! جبتم ماضر ناظر بجھتے ہوتو چلاتے کیوں ہو؟ توسمی وبصیرصرف رب تعالی ہے۔ خَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ بِإِل لِي كَهِ بِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَى ووحن بِوعَى سِيابِ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور بِشك وهجن كويه يكارت إلى الله تعالى سے نيج نيج مو الباطل وه بياري وه جائب ني مول، ولي مول خدائي اختيارات كسي كياس نيس میں۔خودآنخضرت ﷺے اللہ تعالی نے قرآن یاک کے اعداعلان کروایا کا المسلک لَكُمُ صَنوا وَ لا رَشَدًا [سورة جن] "اسامتوس لواس تهار علَف بقصال كامالك

نہیں ہوں۔'اورسورۃ الاعراف میں ہے کا اَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعًا وَ کَا صَوَّا ''نہیں ہوں میں مالک اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں میں مالک اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں میں مالک اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دنیا میں کون مائی کالمال ہے کہ اس کے پاس خدائی اختیارات ہوں؟ بالکل نہیں! وَاَنَّ اللّٰهُ هُو اللّٰعَلِیُ الْکُرِیُورُ اور بیٹک الله تعالیٰ کی ذات ہی بردی بلنداور بردی ہے۔اس کی ذات ہی بردی بلنداور بردی ہے۔اس کی ذات ہی بردی بلنداور بردی ہے۔اس کی ذات سے کوئی بلنداور بردانیں ہے۔

## الله تعالى كى قدرت كى دليل:

## حضرت عیسی علیه السلام کے زمانہ نزول میں برکات:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیلی علیہ السلام نازل ہو نگے دین نافذ ہوگا، دین کی برکات سے ایک ایک انارا تنابر اہوگا کہ اس کے آدھے خول کے یتجے دس آدمی بیٹھ

₹S.

سكيل گے۔ ایک بكری کے دودھ سے كئی خاندانوں كی كفائت ہوگی۔ایک كائے اتنادودھ دے گی کہ سارا گاؤں سیر ہوجائے گا۔ آج یہ برکات نہیں کیونکہ ہمارے اعمال خراب ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ بِمَا كَسَبَتُ آيُدِي النَّاسِ [روم:اسم] ( كَيْمِلُ كَيَا بنساد خطی اور تری میں اس وجہ سے جوانسانوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ ' إِنَّ الْسَلْمَةُ لَطِيُفٌ خَبِيْرٌ بَيْنُك الله تعالى باريك بين بخردارب لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي اُلاَدُ ض اس کاہے جو پچھ ہے آسانوں میں اور جو پچھ ہے زمین میں۔اس کا تصرف ہے ای کی ملک ہے دوسرانہ کوئی خالق نہ کوئی مالک نہ متصرف ،صرف رب العالمین سب مجھ ے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور فِي شَك الله تعالى بيروا به ماري عبادتوں كا دہ محتاج نہیں ہے ہے ہمارے ہی کام آئیں گی بتحریفوں والا ہے۔ وہی قابل تعریف ہے اگر تم رب تعالیٰ کی تعریف نہیں کرو گے تو زمین کا ذرہ اور پانی کا ایک ایک قطرہ ، شجر وجمر سباس كاتعريف كرتے بي اس كي بيج ياھتے بيں وَإِنْ مِسنُ شَدَى ۽ إِلَّا يُسَبِّحُ بعَدَمُ لِهِ وَلَلْكِنُ لا تَفُقَهُونَ تَسُبِيْحَهُمُ [ بن اسرائيل : ٣٣] " اوركولَي جِيز الين بين ہے جواس کی تعریف کے ساتھواس کی تبیج نہ کرتی ہولیکن تم اس کی تبییج کو بھے نہیں سکتے۔''



## اكفرتك الله ستكركك فيما

فَ الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجُورِى فِي الْبَحْرِيا مَرْوَ وَيُبْسِكُ النَّمَاءُ

اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اللَّا بِاذْنِهُ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ اللَّهِ بِينَّكُمُ ثُمَّ يُعِينَكُمُ ثُمَّ يُعِينَكُمُ ثُمَّ يُعِينَكُمُ ثُمَّ يُعِينَكُمُ ثُمَّ يُعِينَكُمُ ثُمَّ يُعِينَكُمُ ثُمَّ يَعِينَكُمُ ثُمَّ يَعِينَكُمُ ثُمَّ يَعِينَكُمُ ثُمَّ يَعِينَكُمُ ثُمَ يَعِينَكُمُ ثُمَ اللَّهُ الللْهُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بجرده تمهين ماركا ثُمَّ يُحيينكُم بجروه تمهين زنده كركا إنَّ الإنسانَ لَكَفُورٌ بِحُك انبان البت ناشكراب لِكُلّ أُمَّةٍ برامت كي لي جَعَلْنا مَنْسَكًا بنائي بم فِرْباني هُمُ نَسامِسكُونُهُ وهاس كوكرف والع بين فَلاَ يُنَاذِعُنُكَ يِسَ بِرَكِزِنهِ جُمَّارًا كرين وه آپ سے فِي اُلاَمُو معالمے مِن وَاذُعُ إِلْنِي رَبِّكَ اوراً بِ وعوت دين اين رب كي طرف إنَّكَ لَه عَلْي المسدى بيشك آب البنة برايت يربيل مُسْتَ قِيْم جوسيدهي بوران جَادَلُوكَ اوراكروه بَعْكُرُ اكري آب سے فَقُل تو آب كهدي اللّهُ اعْلَمُ الله تعالى خوب جانتا ب ماان كاروائيون كو تسعّ مَلُونَ جوتم كرت مو اللله يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ الله تعالى فيصله كرے كاتبارند درميان يَوْمَ الْقِيامَةِ قيامت والله وأيسمًا ان چيزول مين مُحنَّتُهُم فِيسِهِ مَسْعَتَلِفُونَ جن چيزول مِن تم اختلاف كرتيهو أكمة فعكم كياآب بيس جائة أنَّ اللَّهُ بيتك الله تعالى يَعْلَمُ جانتا ہے منافِي السَّماء جو كھاآسان ميں ہے وَالْأَرْض اور جو كھا ز مین میں ہے اِنَّ ذَلِکَ فِسی کِتْبِ بِیتُک بیسب کھا ہوا ہے کتاب میں اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بِينك بِيات الله تعالى يرآسان إـ

الله تعالى مرد يكف والي ورت ويكف كي وعوت دية بين:

الله تبارك وتعالى مرو يحضه واليكودعوت دينة بين الده يحضه والي آلم مَنوَ الله مَنوَ الله مَنوَ الله مَنوَ الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِ

نہارے مًا فِی اُلاَدُ ص ان چیزوں کوجوز مین میں ہیں۔حیوان تمہارے تالع ،درخت تمہارے تابع ،نہریں تمہارے تابع ۔مثلاً گھوڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے مگر رب نے تمہار ہے تابع کیا ہے جیسے جا ہو دوڑاؤ اور جدھر جا ہو پھیرو۔لیکن تم رب تعالیٰ کے تابع نہیں ہوئے۔اس لیےآ گے فر مایا انسان بڑا ناشکرا ہے۔اے انسان! تجھے سوچنا جاہیے کہ بڑے بڑے قد آور اور طاقتور جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے تا بع کیے ہیں جہاں جا ہو لے جاؤ ، باندھو ، کھول دو ، ذرج کر دو ، وہ ا نکار نہیں کرتے حالا نکہ تم ان کے خالق نہیں ہواور ندان کی خوراک کے خالق ہو۔ نہ جاراتم نے پیدا کیا ہے اور نہ یائی تم نے پیدا کیا ہے، نہ ہواتم نے پیدا کی ہے صرف مجازی طور برتم ان کے مالک ہو وہ تمہاری بات مانتے ہیں اے انسان! تو سوچ تخصے رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تیری ساری ضروریات الله تعالی نے پیدا کی ہیں مگرتم رب تعالیٰ کی کتنی اطاعت کرتے ہو؟ گائے بھینس ایک دو دن دودھ نہ دیے تو تم لائھی لے کراس کے بیچھے پڑجاتے ہواورخودتم دن رات رب تعالیٰ کی نا فرمانی میں گزارتے ہو۔ نمازیں نہیں پڑھتے ، روزے نہیں رکھتے ، رب تعالیٰ کی لاتھی کا بھی پتا ہے کہ کتنی سخت ہے۔ رب تعالیٰ کی گرفت سے بچوا در جانوروں سے سبق حاصل کرو۔انسان آگرسو ۔۔چ تومعمولی ہاتوں ہے بھی نتیجہ اخذ کرسکتا ہے اور نہ مجھنا جا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور نہ ہی ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے۔ تو فر مایا اے مخاطب! آپ و کیستے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو سیمہ زمین میں ہے وَ الْفُلُكَ اورَ كُشْتِيالَ بِهِي تَهِارِ مِنَالِع كَي بِينِ تَنجُويُ فِي الْبَحُو جَوْجِلْتَي بِين سمندر مين بِالْمُوهِ رب تعالیٰ کے علم کے ساتھ۔اس زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں ہوا کے رخ کے مطابق چلتی تھیں اب ترقی ہوگئی ہے بوے بوے بوے بحری جہاز تیار ہو گئے ہیں جو ادھر کا

سامان أدھراور أدھر کا سامان إدھر لے آتے ہیں۔ زب تعالیٰ نے خشکی کی چیز س بھی تَمْهَارَ اللَّهُ فِي بِينَ اور مندرى بَهِي وَيُمُسِكُ السَّمَآءَ أَنُ تَقَعَ عَلَى الْآرُض اور اس نے روکا ہے آسان کو اس سے کہ گریڑے زمین پر۔ آسان کے پیچے نہ دیوار ہے نہ ستون ہے۔ا تنابر ااور وسیع آسان اس قادر مطلق کے حکم سے رکا ہوا ہے۔ آسان تو آسان ہے اگرایک ستارہ گریڑے تو دنیا تباہ ہوجائے۔ پچھلے دنوں دہمی تتم کے سائنسدانوں نے بیہ شوشہ جھوڑا تھا کہ سال ڈیڑھ سال کے بعدا یک ستارہ زمین پرگرے گا۔اس ہے لوگوں کے ہوش وحواس خطا ہو گئے ، بے جاروں کے یا خانے خشک ہو گئے کہ ہمارا کیا ہے گا؟ تو الله تعالی نے آسان کوروکا ہوا ہے زمین برگر نے سے إلا باذنیه مگر الله تعالی کے حکم کے ساتھ گرے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ندآ سان رہے گا اور ند بلند بہاڑ رہیں گے ، نہ کوئی ٹیلا رہے گاسب نشیب وفرازختم ہوجا ئیں گے ۔ زمین ایسی ہموار ہو جائے گ كەاگرمغرب سے انڈالُو ھكايا جائے تومشرق تك اس كوكوئى روكنے والى چيز نه ہوگى ۔ فر مايا إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَمَ ءُ وَفَ رَّحِيمٌ بِينَك اللَّه تَعَالَى الوَّولِ كَمَا تَصَالِبت شفقت كرني والامهربان ہے۔اس کی مهربائی ہے کہ نافر مانی کے باوجوداس نے صحت دی ہے، اولا ودی ہے، مال دیا ہے۔ دنیاوی تر قیال بھی دی ہیں ، گرمی سردی کے لواز مات بھی و ہیئے ہیں وَ ا الله الله اوروه وه والت ب أحَياكُمُ جس في تهمين زنده كيا - جب مال كے پيٹ ميں یجے کا ڈھانیا تیار ہوجا تا ہے بشکل دصورت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہاس کے بدن میں روح بھونک دو۔ مال کی ایک رگ ٹاف کیساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ جس کے ذریعے اس کوخوراک ملتی ہے اس کے بعد یا پچے ماہ تک بچہ ماں کے بیٹ میں زندہ ر ہتا ہے بیرب تعالیٰ کی قدرت ہے ورندسانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مُسمَّ بُسمِینَ کُسمُ

پھر وہ مہیں مارے گالبنداموت کو ہروفت یا در کھو۔

موت کوکٹر ت ہے یا دکر واور مراقبے کابیان

حديث ياك بين آتاب أنتحشروا ذِكر هَاذِم اللَّذَاتِ "موت كوبرونت پیش نظرر کھو۔'' بلکہ بعض بزرگان دین کے بیعت کے جوسلسلے ہیں ان میں ایک مراقبہ موت کا بھی ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کراپنی موت کے متعلق سویے ( کہ میری روح قبض كرنے كے ليے جنتی فرشتے آئیں گے یا جہنمی ، قبر میں منكر نكير آئیں گے یامبشر بشير ، حشر والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گایا بائیں ہاتھ میں نواز بلوچ ) اور بینقشہ سامنے لائے اورتصور کرے کہ میرے مرنے کا وقت ہے عزیز رشتہ دار کھڑے ہیں ، ڈاکٹر علیم کھڑے ہیں اور سب بےبس نظر آ رہے ہیں۔ فرشتے نے آ کرمیری جان نکال کی اور میں بےبس پڑا ہوں مجھے عسل دیا جار ہاہے کفن پہنایا جار ہاہے، حیار یائی اٹھا کر قبرستان لے جایا جارہا ہے پھر جنازے کے بعد مجھے دنن کر دیا جائے گا پھر میں ہوں گا اور میرے اعمال ہو تکتے ۔ پھرمیر ہے ساتھ میر ہے اعمال کے مطابق برتا وُ ہوگا نہ میرے یاس ماں ہو کی نه باپ، نه بهن بهائی ،عزیز رشته دار ۱۰ اگر آ دمی روزانه بیم اقبه کریتواعمال سیم موسکتے ہیں۔ تو فر مایا پھروہ تہیں مارے کا فہم ین خینٹے کم روہ تہیں زندہ کرے کا قیامت والے ون ـ رب تعالى كى تعتيل توبيشار بين كمر إنَّ الْإِنْسَانَ لَلْكُفُورٌ بِي شَكَ انسان البيتُه ناشکراہے۔سورۃ سیا آیت نمبر۱۳ ایس ہے وَ فَیلِیْ لَی مِنْ عِبَادِی الشُّکُورُ '' اور بہن تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر کرنے والے۔'' نا فرمان ناشکرے بہت ہیں۔ حضور ﷺ نے غیراللہ کے نام پر ذکے کیے جانور کا گوشت نہیں کھایا: پہلے قربانی کا مسئلہ گزرا ہے۔اور قربانی کے تین دن ہیں دس، گیارہ، بارہ۔مشرک

غیراللہ کے نام برقر بانی کرتے تھے لات کے نام کی ، بھی منات اور بھی عزیٰ کے نام کی ۔ ایک دفعہ انہوں نے عزیٰ کے نام پر ذرج کیا گوشت محلے میں تقسیم کیا آنخضرت ﷺ کو بھی گوشت دیا۔ آپ ﷺ نے قرمایا یہ کیسا گوشت ہے؟ کہنے لگے ہم نے عزیٰ کے نام پر ذرج كيا ہے ۔ فرمايا اٹھالو ميں نبيں كھاؤں گا۔ بينبوت طنے سے بہلے كا واقعہ ہے ۔حضرت ' عمر ﷺ کے چیازیداین عمر دابن نفیل '' زمانہ جاہلیت کے موجدین میں سے تھے۔ آنخضرت ﷺ کے اظہار نبوت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کولوگ جب غیر اللہ کے ا چڑھاوے کا گوشت دیتے تھے تو فرماتے اس کوا تھا کر لے جاؤ میں حرام کھانے کے لیے تیار تبیں ہوں اور جب کوئی غیرانلہ کے جڑھاوے کے لیے بحرا بحری لے جاتے ہوتے تو ان ہے یو جھتے بتلاؤاس بکری کوئس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ تعالی نے ۔ پھرفر ماتے اس کے حلنے پھرنے کے لیے زمین کس نے پیدا فرمائی ؟ وہ کہتے اللہ تعالی نے۔پھر فرماتے ہیں اس کے لیے جارااور یانی کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے۔ پھرفر ماتے سائس کینے کے لیے ہوائس نے پیدا فرمائی ؟ وہ کہتے اللہ تعالی نے ۔ پھر فرماتے اوظالموا بیسب پھھ پیدا کرنے والا اللہ تعالی اور چڑھا واچڑھاتے ہوغیر اللہ کا تنہیں شرم نہیں آتی ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنحل اُمَّة برامت کے لیے جَعَلْنَا مَنْسَكًا بنائی بم فربانی-البنت پہلی امتوں اور ہماری قربانی میں فرق ہے۔ قربانی سے مسائل چوہتے یارے میں ذکر ہو تھے ہیں ۔ وہ لوگ قربانی کر کے میدان میں رکھ دیتے تھے آسان سے آگ آئی تھی اور اس کوجلا دیتی تھی ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہارے لیے تکم ہے کُلُوا وَادَّ نِحِوُوا'' کھاؤاور ذ خیره کرے رکھو۔ "تو فرمایا ہرامت کے لیے قربانی بنائی ہم نے کھنے ماسکو ، وہ اس کو لرنے والے بیں فکلا یُنازِعُنگ فِی الاَمْر پس برگزنہ جھڑا کریں آپ سے اس

قربانی کے معاملہ میں۔اس معاملہ میں تمہارے ساتھ جھکڑنے کا کوئی معنی ہی تہیں ہے۔ مر

شرک سے رو کنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے:

وَادُعُ إِلْكِي وَبِدِّكَ اوراً پوفوت دین اپندرب کی طرف بیا آپ کوخطاب کر کے ساری امت کورب تعالی نے سمجھایا ہے کہ رب تعالیٰ کی توحید کی وعوت دو۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دعوت الی اللہ اورشرک سے روکنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبرہ اللہ علی ہے کہ نشہ خیسر اُمَّة اُخو جَتْ لِملنّاسِ تَامُو وُنَ بِالْمَعُو وُفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الله الله الله الله الله عنوں کے اللہ عنوں کے اللہ عنوں کے اللہ کے اللہ عنوں کو کا کہ ہے ، اور اور برائی سے منع کرتے ہو۔'' سے ، اور اللہ اللہ عنوں کو کیا فائدہ پہنچاتے ہو، نیکی کا تھم کرتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔''

ہرمسلمان مردعورت کا فریضہ ہامر بالمعروف نبی عن المنکر ۔ اپنے گھر کے افراد کو
اس کی دعوت دیں، بچوں، بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں کو مجھائیں اور آج کے دور میں تو
انتہائی ضروری ہے۔ میں عورتوں ہے گزارش کردں گا کہ جوناخن پائش والی عورتیں ملیں ان
کونری کے ساتھ مجھاد کہ اس ہے دضونییں بخسل نہیں ہوتا۔ ناخن بزھے ہوئے ہوں تو ان
کوسمجھاد کہ ان کے نیچے میل جمع ہوجاتا ہے جس سے وضو خسل نہیں ہوتا لہذا ان کو کٹواؤ۔
در ندند دضو، ندخسل، ندنماز ، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جن عورتوں نے ناک میں کو کے ڈالے ہو
در ندند دضو، ندخسل ، ندنماز ، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جن عوراز نے میں نہ پہنچایا تو وضونییں ہوگا، نماز
نبیں ہوگی۔ یہ مسئلے ان کو سمجھاد کہ کو کا اتار کر پانی ناک کے سورا نے میں نہ پہنچایا تو وضونییں ہوگا، نماز
فر مایا اِنْکَ لَمَانی هُلَمْ مِنْ اَلَی مُسْتَقِیْم ہے شک آپ ہوایت پر ہیں جو سیدھ ہے وَانُ
جَادَلُوٰ کَ اورا اگروہ آپ کے ساتھ جھڑا کریں فَقُلُ تو آپ کہ دیں اللّٰ اُ اَعْلَمُ بِمَا
تَعُمَلُوْنَ اللّٰہ تعالٰی خوب جانتا ہے اس کاروائی کو جوتم کرتے ہو میں نے جھڑا انہیں کرنامیرا

کام صرف وعوت وینا ہے اَلمَلْ اَ یَحْکُمْ بَیْنَکُمْ اللّٰہ تعالیٰ نیصلہ کرے گاتبہارے درمیان

یَوْمُ الْقِیلْمَةِ قیامت والے دن فِیْ مَا کُنٹُمْ فِیْهِ تَحْحَلُهُونَ ان چیزوں میں جن میں تم
اختلاف کرتے ہو۔اللہ تعالیٰ علی طور پر فیصلہ کرے گا۔ آئ د نیا میں کتنی چیزیں الی ہیں کہ
ان کی حقیقت عدالتیں بھی واضح نہیں کرسکیں اندر پھے ہاور باہر پھے ہے۔ کتنے ناحق قل چھے ہوئے ہیں ، کی لوگوں کے حق دب ہوئے ہیں ، کی جھوٹے ہے بنے ہوئے ہیں اور چھے ہوئے ہیں ، کی جھوٹے ہے بنے ہوئے ہیں اور چھونا بنا دیا گیا ہے۔ دنیا میں وحوکا ہے فراڈ ہے لیکن قیامت والے دن احتم الحکمین کی عدالت میں وودھاور پائی کا پائی ہوجائے گاکی شے میں مغالط نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان علی طور پر فیصلہ کریں گے۔ اَ کَسَمْ تَعْسَلُمُ اَ اِنْ اللّٰہُ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَآءِ وَ اَلْاَرُضِ بِیکَ اللہ تعالیٰ جانے ہیں بوطن کو اعمال احوال اور خواہشات کو جانتا ہے۔

جوآدی اس نکتے کو بھے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے فی نہیں ہے تو دہ بہت ی برائیوں سے نکے جاتا ہے اور جو انسان عافل ہے وہ انسان انسان نہیں بھیٹر یا بنا ہوا ہے۔

اس کو انسان کہنا گناہ ہے صرف شکل انسانوں والی ہے۔ کوئی دیا نتدار آدی اخبار نہیں پڑھ سکتا ۔ کوئی صفح تل ناحق ، ڈیتی ، اغواء ، ظلم ، زیادتی سے فالی نہیں ہے۔ فنڈ اگردی ہے دھاند لی ہے ۔ وہ رب کریم ہے جس نے ابھی تک ان کو چھوڑ ا ہوا ہے ور نہ لوگ و نیا میں دھاند لی ہے ۔ وہ رب کریم ہے جس نے ابھی تک ان کو چھوڑ ا ہوا ہے ور نہ لوگ و نیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں ہے اِنَّ ذالِک فِنی کِتنب بیشک رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں ہے اِنَّ ذالِک فِنی کِتنب بیشک رہنے کے قابل نہیں اور ہوگا سب بھولوں محفوظ میں درج ہے۔ ابتدائے افرینش سے لے کردنیا کے فا ہونے تک جو بیسب پچھلوں محفوظ میں درج ہے۔ ابتدائے افرینش سے لے کردنیا کے فائد ہونے کی اللہ ہے کے ہوا ، ہور ہا ہے اور ہوگا سب بچھلوں محفوظ میں درج ہے ۔ اِنَّ ذالِک عَسلی اللہ ہے اللہ ہور ہا ہوا ہور ہوگا سب بچھلوں محفوظ میں درج ہے ۔ اِنَّ ذالِک عَسلی اللہ ہور ہا ہوا ہور ہوگا سب بچھلوں محفوظ میں درج ہے اِنَّ ذالِک عَسلی اللہ ہور ہا ہور ہوگا سب بچھلوں محفوظ میں درج ہے اِنَّ ذالِک عَسلی اللہ ہور ہا ہور ہوگا سب بچھلوں محفوظ میں درج ہے اِنَّ ذالِک عَسلی اللہ ہور ہا ہور ہوگا سب بچھلوں محفوظ میں درج ہے اِنَّ ذالِک عَسلی اللہ ہور ہا ہے اور ہوگا سب بچھلوں محفوظ میں درج ہے اِنَّ ذالِک عَسلی اللہ ہور

یَسِنِہ۔۔۔ وَ بِشک یہ بات یعنی لوح محفوظ میں سب پچھ درج کرنا اللہ تعالی پر آسان ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے رب تعالیٰ کے سامنے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔



#### وَيُغَبُّنُ وَنَ

مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلْ مِهِ سُلْطَنَّا وَمَالَيْسَ لَهُ مُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ تَصِيْرِ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ الْتُنَابِينَةِ تَعُرِفُ فِي وَجُووِالْإِنْ يَنَ كُفُرُواالْمُنْكُرُ يُكَادُونَ يَسْطُونَ بِالْكِنِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ الْيِنَا مُقُلُ أَكَأُنَبِكُكُمُ إِنَّا يَا مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدُهُا اللَّهُ الَّذِينَ كَعَمُّ وَالْوَبِينَ عُ الْمُصِيْرُةُ يَأْتُهُا التَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخُلُقُوْ إِذْ بَابًا وَلَوِ اجْمَعُوْا لَهُ وَإِنْ يَسَلِّبُهُ مُ إِلَّ بَابُ شَيِّكًا لَا يَسْتَنْقِ نُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطُلُوبُ ﴿ مَا قَدُوا اللهُ حَقَّ قَدُرِمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ڵۼۜۅؿٞۼڗؽڒؘؖ۞

وَيَعْبُلُونَ اوريلوگ عبادت كرتے ہيں مِنُ دُونِ اللّهِ الله تعالى سے يَج يَج يَج مَا اس كلوق كى لَمُ يُنَزِّلُ بِه كَرْبِين اتارى الله تعالى نے اس كے متعلق سُلُطنًا كوئى دليل وَمَا اوراس كلوق كى لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ بَيْن بِهِ ان كواس بارے يُس بَعْلَم بَيْن مِنْ نَصِيْرِ اور بَيْن بِهُ عَلَمْ بَيْن بِهِ كَالُول كاكوئى مُدرگار وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ النِينَا اور جب پِرْجى جاتى ہيں ان كے سامنے مارى آيتيں بَيْن مِن وَبُون فَا يَعُوف آي ہِي ان كے سامنے مارى آيتيں بَيْن مِن وَجُوهِ الَّذِيْنَ ان

ُ لُوگُوں کے چِبروں میں کَفَرُوا جِوکافر ہیں الْمُسنُکَرَ برائی یَسکَادُوُنَ قریب موتے ہیں یسطُون حملہ کردیں بالَّذِیْنَ ان لُوگوں پر یَتُلُونَ عَلَیْهِمُ ایلتِنَا جو پڑھتے ہیںان کے سامنے ہاری آیتیں قُلُ آب کہہ دیں اَ فَأُ نَبُنُكُمْ كياليس میں تم کو بتاؤں بشر مِن ذلِکُمُ اس سے بری چیز اَلنَّارُ دوزخ کی آگ وَعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِيْنَ وعده كيابِ إس كاالله تعالى نه ان لوَّكول سے سَحَفَرُ وُ اجو كافر بِينِ وَبِفُسَ الْمَصِيرُ اوربُرامُحكاناتِ يَنَا يُهَا النَّاسُ الْحَلُوكُو ضُوبَ مَثَلَّ بیان کی گئی ہے ایک مثال فاستمعوا لَه اس منواس کوکان لگا کر اِنَّ الَّذِیْنَ ہے شك وه تَدُعُونَ مِنْ دُون اللّهِ جن كوتم يكارت موالله تعالى سے نيچ نيچ لَنْ يَّخُلُقُوُا ذُبَابًا بِرَكْنَهِينِ بِيرِاكر سَكَةِ ايك كهي بَهِي وَّلُو اجْتَمَعُوُا لَهُ اوراكر چِه سب انتھے ہوجا نیں اس کے لیے وَ إِنْ یَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ اورا گرچھین لےان سے کھی شیئے کوئی چز لا یکستن قِلْوُهُ مِنْهُ تونہیں چھڑ اسکتے اس کواس سے ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ كَمْرُورِ بِطَلْبِ كَرِيْهِ وَالْااوروهُ بَهِي جَن سِي طلب کیاجا تاہے مُل قَدَرُوا اللَّهُ نہیں قدری انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حَقَّ قَدُره جيها كرت جرب تعالى كى قدركا إنَّ اللَّه بِي شَك اللَّه تعالى لَقَويُّ عَزِیُزٌ البنة توی ہے غالب ہے۔

ونیامیں اکثریت مشرکوں کی رہی ہے:

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کراب تک دنیا کے اکثر حصے شرک

میں مبتلا رہے ہیں اور اب بھی ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سورج ، حیا ند کی بوجا كرنے والے بھى ہيں ، درختوں ، بہاڑوں ، ورياؤں كى يوجا كرنے والے بھى ہيں ، انسانوں کی بوجا کرنے والے اب بھی بے شار ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ كاار شادے وَمِعَندُونَ مِنْ دُون اللهِ اوربيلوك عبادت كرتے بي الله تعالى سے ينج یجے ما اس مخلوق کی لَم یُنوز ل به سُلطنا کیس اتاری اس کے متعلق اللہ تعالی نے کوئی دلیل ،کوئی سند، کوئی حجت ۔شرک کے جواز پر نہ کوئی پختہ عقلی دلیل ہے نہ تقلّی دلیل ہے۔شبہات اور اوہام ہوتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بایں ہمہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بنچے دوسری مخلوق کی عبادت کرتے ہیں و مااوراس مخلوق کی عبادت کرتے ہیں لَیْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ تَهِين إن كواس بارے من بجهام كه جاري كون يوجا كرتا بوركيوں كرتا ہے۔عزیرِعلیہالسلام کی بوجا کرتے ہیں عیسیٰعلیہالسلام کی بوجا بہرہی ہے،اللہ تعالیٰ کے فرشتول کی ہورہی ہے، بے شار نیک بندول کی ہورہی ہے۔ان کی پوجا کیول کرتے ہیں، ان کی عمادت کیول کرتے ہیں؟ عمادت کسے کہتے ہیں؟ سجدہ عمادت ہے، طواف عمادت ہے آگر کوئی کسی قبر کے اردگر دچکرلگائے گاتو وہ اس قبر کا عبادت کرنے والاشار ہوگا۔ فقہاء كرامٌ نے تصرت كى ہے كدا درتو اور آنخضرت ﷺ كى قبر مبارك كاطواف كرنے والا بھى يكا کا فر ہے۔ کیونکہ طواف بھی عبادت ہے ،نذرمنت عبادت ہے۔کوئی شخص یوں کے کہ اگر میرایهکام ہوگیا تو میں فلال بزرگ کی قبر پرچ هاواچ هاؤں گا توبیعباوت الله تغالی کے سوا كى كے ليے جائز نبيس - عالمگيرى ، شامى ، در مختار بيس ہے كەنذر عبادت ہے والعبادة کلا تَجُوزُ لِمَخْلُوقِ ''اورعبادت مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔''ای طرح کسی کوھاجت روامشکل کشا،فریادرس،دشگیرسمجه کریکارنامهی عبادت ہے۔

# غیراللدی عبادت کانام تعظیم رکھ دیا گیاہے:

حديث ياك من ب المدُّعَآءُ هُوَ الْعِبَادَةُ آجَ كُلُ مُثرِكَ لُوَّكَ اسَ مِن لِكُ ہوئے ہیں جب ان سے یو **جھا جائے ت**و کہتے ہیں کہ ہم تعظیم کرتے ہیں۔سوال یہ ہے کہ اگر پیعظیم ہے تو پھرعبادت کس کو کہتے ہیں؟ ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت جس کوعبادت کیےوہ عبادت ہے۔ جھکتا بھی عبادت ہے جورکوع کے مشابہ ہواور کئی دفعہ سن چکے ہو کہ آنخضرت ﷺ ہے ہوچھا گیا حضرت! دوآ دی آپس میں ملنا جا ہیں تو کیا وہ معانقة كريكتے بين؟ فرمايا بال! كريكتے بين \_حضرت! ميمافح كريكتے بين؟ فرمايا كريكتے بیں اور مصافحہ دو ہاتھوں سے ہے۔ امام بخاری کے بخاری میں باب قائم کیا ہے المصافحة باليدين "مصافحه دونول باتھول ہے ہے۔" پھراس برحدیث پیش کی ہے كه حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ في مايا كه بين في آنخضرت ﷺ كے ساتھ مصافحه كيا اس طرح كديمرا باتھ آنخضرت ﷺ كدونوں باتھوں كے درميان تھا۔ آپ ﷺ سے يو جھا ا کیا حضرت! کیا آدی جھک بھی سکتا ہے؟ فرمایا کا جھک نہیں سکتا۔ کیونکہ جھکتے ہے رکوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رکوع عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالی کے سواکس کے لیے جائز بيس ہے وَمَها لِلطَّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْر اور نہيں ہے طالموں كاكوئي مدد گار۔مشرك سار عظالم بين إنَّ النِّسِرُ كَ لَظُلُمَ عَظِيْمٌ [سوره لقمان]" بيَنَكُ شرك بهت براظلم ہے۔' فرمایا وَ إِذَا تُصُلَّى عَلَيْهِمُ البِنتُنَا اور جب ریر سمی جاتی ہیں ان مشرکوں کے سامنے ماری آیتی بیسنت ماف ماف،جن می شرک کارد موتاب، بدعات کارد موتاب تَعُرِفُ فِي وُجُوُهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ اسْمُناطب! آب يجائة بي الالوكول کے چہروں میں جو کا فر ہیں برائی۔ان کے چہروں میں اجنبی اور او پری چیز دیکھو گئے جب

بہتوحید کے دلائل اور شرک کارد سنتے ہیں تو ان کے چروں سے پریشانی طاہر ہولی ہے يَكَادُونَ قريب موت بين يَسْطُونَ بِالْدِيْنَ مَلْمُرُويِ اللَّوْكُولِ يَتُلُونَ عَسلَيُهِ مَ السِنِيَا جويرُ مِنْ مِن إن كمامن هاري آيتي حمل كرنے كے يشار واقعات ہیں ۔ چنانچے مولا نامحود الحن صاحبٌ فاضل دیو بند کولورالا کی کوئٹہ ہیں رمضان المبارك كےمہینہ میں جامع مسجد كےاندرایك بد بخت از لی اورشقی القلب نے محض اس لیے شہید کردیا تھا کہ مولانانے فرمایا تھا کہ ملم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نبی ولی عالم الغیب نہیں ہے۔اس موضوع پر میں نے مستقل کتاب کھی ہے "ازالة الریب''اس کی نسبت بھی میں نے مولا نامحمود الحسن صاحب کی طرف کی ہے۔ تو آج بھی ایسے بدبخت دنیا میں موجود ہیں جواہل حق پر حملہ کر دیتے ہیں قبل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ حق کہنا آسان نہیں ہے برامشکل ہے۔ توان کے سامنے جب میری صاف صاف آیتیں یر هی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگر جاتے ہیں اور قریب ہے آیات کے پڑھنے والوں پر حمله كردي قُلُ آپ كهه وين اَ فَا مُبَسِنُكُمْ بِشَوِّ مِنْ ذَلِكُمْ كيالِين مِينَمْ كوبتلا وَل اس ے بری چیز ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات من کر تنہیں تکلیف ہوتی ہے تمہارے چیرے بگڑ جائے ہیں میں حمہیں اس سے بری چیز نہ بتلاؤں جوتمہارے لیے تیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اَلْتَ ادُ دوزخ کی آگ۔ آج تم رب تعالیٰ کی کھری کھری آیات سننے کی تاب ہیں لاتے تو تمهارے لیے دوزخ کی آگ تیارے وَعَدَ هَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَوُوا وعده كيا ہے اس ووزخ کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو کا فرییں۔رپ نعالیٰ کی آیات نہیں مانتے تو حید کوشلیم نہیں کرتے ،اللہ تعالی کے پیمبروں کی باتیں نہیں مانے اپنی طرف ہے دین ا بجاد كرئة بين ان كي ليدوزخ كي آك تيارب فرماياس لوا وَبِنُسَ المُمَصِينُ اور رُ المُعِكَانَا ہے۔ دوز خ سے زیادہ بُر المُعِكَانَا اور كوئى نہيں ہے الله تعالیٰ ہرمومن مردعورت كو دوز خ سے بچائے اور محفوظ ر محے اور یا در کھنا! جنت دوز خ دور نہیں ہے بس آنگھیں بند ہو نے کی دریہ ہے جنت بھی سامنے اور دوز خ بھی سامنے۔

# الله تعالی کے سواسار مل کرایک مھی بھی نہیں بناسکتے:

الله تعالی فرماتے ہیں یک یُھا النَّاسُ اے انسانو! عرب وعجم گورے کا لے تمام انسانون كوخطاب ب-اےانسانو! صُوبَ مَثَلٌ بيان كَيَّ كُلُ جايك مثال فَاسْتَمِعُوا كَهُ إِسْتِهَا ع كالمعنى به كان لكا كرسننا معنى موكا بس سنوتم ال مثال كوكان لكاكر إنَّ الَّـذِينَ مَن مُونَ مِنْ دُون اللَّهِ بيتك وه جن كوتم يكارت موالله تعالى سے ينج ينج اور كَتِيج بويه جاجت روا، مشكل كشاجي، وتتكير اورفريا درس بين كان كھول كرمن لو لَنُ يَعْحُلُقُوا ا ذَّبَابًا مِرَّزَايِكَ مَهِي بِيدِ أَبِينَ كُرْ سِكَةً وَّلُواجُتَ مَعُوًّا لَهُ اوراكَر جِرسِ السَّفي بو جائیں اس کے لیے۔ وہ تھی جس کو مارنے کے لیے دوائیں چھڑ کتے ہو بیکارشی چیز تھجی جاتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ حس چیز پر بیٹھ جائے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی ای لیے حدیث یاک میں آیا ہے کہ بھی کے ایک پُر میں بیاری ہے اور ایک میں شفاہے ۔ مکھی جب بیتھتی ہے تو بیاری والا پُر ڈبوتی ہے۔ فر مایاتم دوسراپُر ڈبوکر کھا بی لو پچھٹیں ہوگا۔ مگریا در کھنا! کہ محمی کسی نجس اور پلید جگہ پر نہیٹھی ہو۔ مثال کے طور پریہ مسجد ہے مکھیاں پھر رہی ہیں یہاں کوئی جائے ہے اور تکھی اس میں بیٹھ جائے تو اس کوڈ بوکر بی لوکوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ ہاں!اگر جگہ نایاک ہودیاں ہے اٹھ کر جائے شریت میں پر جائے تو چرنہیں پینا۔اسلام بڑا یا کیزہ نمر ہب ہے۔ بیرحدیث بخاری شریف کی ہے کہ مھی ڈبوکر کھا بی نو بعض لوگ اس صدیث کا نداق اڑاتے ہیں کیکن یا در کھنا! آنخضرت ﷺ نے جوفر مایا ہے دنیا کی کوئی طاقت

امدادکن امداد کن از رنج وغم آزاد کن
 دردین و دنیاشادکن یاغوث اعظم دنشگیر

حضرت عبدالله بن عمر فن بدعتی کے بیچھے نماز نہیں پڑھی:

ان الوگول نے شرک کے ساتھ مساجد کو بھی پلید کر دیا ہے۔ ان کے عقائد خراب ہیں ہان کے پیچھے نماز قطعاً نہیں ہوتی ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رہے نے نو بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کھی۔ وہ اس طرح کہ ابن عمر رہے آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے ان کے ساتھ حضرت مجاہد تا بعق شھے ۔ وہ بیان فر ماتے ہیں کہ موذن نے اذان کے بعد کہنا شروع کیا اولوگو! جماعت کیساتھ جلدی ملو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا انٹو ہے بینا مِن هلاً السلم منتقب لیوع میں نابین ہوتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھئی۔ '' جمحے اس بدعتی کے بال سے لے چلواس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھئی۔ '' اذان کے بعد بلند آواز سے صدالگا نابدعت ہے۔ تو حضرت نے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں اذان کے بیچھے نماز نہیں ہوتی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے نہ تو حید وسنت کو سمجھا ہے اور نہ شرکوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے نہ تو حید وسنت کو سمجھا ہے اور نہ شرک و بدعت کو سمجھا ہے ۔ نماز میں ہر باد نہ کرنا ان کے پیچھے قطعا نماز نہیں ہوتی۔ تو فر ملیا یہ سارے بل کر کھی نہیں بنا سکتے اور اگر کھی ان سے کو لگی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فر ملیا یہ سارے بل کر کھی نہیں بنا سکتے اور اگر کھی ان سے کو لگی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فر ملیا یہ سارے بل کر کھی نہیں بنا سکتے اور اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فر ملیا یہ سارے بل کر کھی نہیں بنا سکتے اور اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے

جائة والسنبيل في عنعف الطَّالِبُ طلب كرن والابهى كمرور و الْمَطُّلُوبُ اورجن سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔تویادر کھنا! اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاجت روا، مشکل کشانہیں ہے، کوئی فریا درس ، دشگیرنہیں ہے۔ حاجت روامشکل کشا صرف اللہ تعالى ٢- ٢م برنماز من يرصح بين إيّاك نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " مصرف تيري عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔'' اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگ جاتے ہیں فلال دشکیر ہے ، فلال ہیہ ہے فلال وہ ہے ۔ بیقر آن اصل دستوراور قانون ہے۔عقیدہ دہی ہے جوقر آن کریم نے بتلایا ہے۔اپنے ایمان کو ہر بادنہ کرنا اور نہ ہی کسی ے لڑنا جھگڑنا ہے۔ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر ہر بادنہیں کرنی ۔ بات پختہ کریں کہ سی مشرك برعتى كے سيجھے نماز نہيں ہوتى : مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدُرهِ نہيں قدركى انہوں نے الثدنغالي كي جيبيا كەخت بےرب تعالی كی قدر كا\_رب تعالیٰ كی قادرمطلق ذات کے ہوتے ہوئے اوروں سے مدد مانگتے ہیں رب تعالیٰ کی قدر کو بچھتے تو تبھی ایسی حرکت نہ کرتے نہ اليئ حركتوں ميں مبتلا ،وتے إنَّ اللَّهَ لَقُوتُ عَزِيْزُ بِيتَك اللهُ تعالى البية قوى بِعالب ہے۔سب قو تیں اس کے پاس ہیں اور غلب اس کے پاس ہے۔



اَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمُلَيْكَةِ رُسُلَّا وَصِنَ التَّأْسِ إِنَّ اللهُ سَعِيْعٌ بُصِيْرٌ فَي يَعْلَمُ مَا يَكِنَ إِنْ يُهِمْ وَ مَاخَلْفَهُمُ وَإِلَى اللهِ تُرْحَعُ الْأَمُورُ وَ يَأْتُهَا الَّذِينَ إِمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْعِدُوْا وَاعْدُدُوارِكِكُمْ وَافْعَلُواالِّخُورُلَعَنَّكُمْ اللهُ تُغْلِمُونَ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُوَاجُتُكُمُ أُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مُ مِلَّةَ لَهِيْكُمْ الرهينية هُوسَمُ مُكُمُ الْبُسْلِمِينَ لَهُ مِنْ قَبُلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَكَ آءَ عَلَى التَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَإِنُوا الرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوْلِ بِأَلْتُهُمُو مُوْلِلُكُمْ فَنِعُمُ الْمُولِلُ وَنِعُمُ النَّصِيرُ ﴿ عَ

اَللْهُ يَصْطَفِى اللَّتَعَالَى چِنَا ہِمِنَ الْمَلْنِكَةِ فَرَضُتُول ہے رُسُلاً پِنَام پُنِيَا م پُنِيَا الله وَ هِنَ النَّاسِ اورانسانوں ہے إِنَّ اللَّهُ بِحْكَ الله تَعَالَى سَمِيْعٌ سَنْ والا بَصِيْرٌ و يَكِيْ وَالا ہِ يَعْلَمُ جَانَا ہِ مَا بَيْنَ اَيُلِيهِمُ لَا اللهِ يُوجَعُ ہِ وَإِلَى اللّهِ يُوجَعُ عَلَيْ اللّهِ يُوجَعُ عَلَيْ اللّهِ يُوجَعُ ہِ وَإِلَى اللّهِ يُوجَعُ اللّهِ يُوجَعُ اللّهِ يُوجَعُ اللّهِ يُوجَعُ مِ وَإِلَى اللّهِ يُوجَعُ اللّهِ يُوجَعُ اللّهِ يُوجَعُ اللّهِ يُوجَعُ اللّهِ يُوجَعُ اللّهُ يُولِ اللّهُ يُولِ اللّهُ يُولِ اورائلله تعالى كاطرف إلى اوٹائے جائے بین تمام معاملات یہ آئے ہا اللّه يُولِ اللّهُ عُلُوا اللّهُ عُلُوا اللّهِ عُلُوا اللّهُ عُلُوا اللّهُ عَلُوا اللّهُ عَلُوا اللّهُ عَلُوا اللّهُ عَلُوا اللّهُ عَيْرَ اورائِحُكُام اللّهُ عَلُوا اللّهَ عَيْرَ اورائِحُكُام اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلُوا اللّهُ عَيْرَ اورائِحُكُام اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرَ اورائِحُكُام اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَعَلَّكُمْ تُفُلِخُونَ تَاكُمْ قُلاحَ بِإِجَاوَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ اورجَهَاوكروالله تعالی کے رائے میں حَقَّ جِهَادِه جِیما کہ جہاد کا حق ہے هُ وَ اجْتَبِكُمُ اس نے تہمیں چناہے و مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ اور نہیں بنایا ال نے تم پر فِی اللَّهِ يُن وين ك بارے ميں مِنْ حَرَج كوئى حرج ،كوئى تنكى مِلَّةَ اَبِيْكُمُ اِبُواهِيُمَ يملت ب تهارے باب ابراہیم علیه السلام کی هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِیْنَ اس فِتهارانام رکھاہے مسلمان مِسنُ قَبُلُ اس سے پہلے وَ فِسیُ هٰذَا اوراس دین ہم بھی لِيَكُونَ الرَّسُولُ تَاكِهُ وَجَائِرُ رَولَ شَهِيَدًا عَلَيْكُمُ كُواهِ مَ يِ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ اور بوجاؤتم كواه لوكول ير فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ لِي قَامَمُ كُرُو تم نماز وَ التُو االزَّكُوةَ اورزكُوةَ اداكرو وَ اعْتَصِمُوا باللَّهِ اورمضوطي كماته كير والله تعالى كرين كو هُوَ مَوْلَكُمْ وَ يَهِمُ اللَّهُ قَابِ فَيْعُمَ الْمَوْلَى لِيل کیابی اچھا آقاہے و نِعُمَ النَّصِیرُ اور کیابی اچھامددگارہے۔ انبیاءلیہم السلام انسان تھے، جنات ہرز مانہ میں انسانی نبی کے تابع

الله تعالیٰ ی مخلوقات میں سے انسان ، فرشتے اور جنات عقل والی مخلوقات ہیں ان
کو ذوالعقول کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بے شارمخلوقات ہیں جوعقل سے خالی ہیں بیغام
رسانی کا معاملہ برداا ہم ہاس کے لیے رب تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے
والوں کا انتخاب کیا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام کہ دحی لاتے تھے اور انسانوں میں سے بھی
رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آنخضرت والگانی کینیم منتخب کے تا کہ رب تعالیٰ کا

بیغام رب تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچا ئیں ۔اس پیغام رسانی کے لیے جواستعداد در کارتھی وہ جنات میں نہیں تھی اس لیے جنات میں ہے کوئی پیغمبرنہیں ہوا۔ان کی اصلاح اس دور کے ا نبیاء کرام نے کی جوجس دور میں آئے اور جس علاقے میں آئے۔مثلاً حضرت شعیب علیہ السلام جس علاقے میں شے وہاں کے جنات بران کا اتباع لازم تھا۔ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کے تشریف لانے کے بعداب جتنی مخلوق نے مشرق سے لے کرمغرب تک اور شال سے لے کرجنوب تک اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کیاانسان اور کیا جنات سب اس بات کے مکلّف ہیں کہ وہ آپ ﷺ کا کلمہ پڑھیں گےتو نحات ملے گی۔ آپ ﷺ کے تشریف لے آنے کے بعد کسی اور نبی کے کلمہ پڑھنے سے نجات نہیں مل سکے گی۔ انسانول كي طرح جنات مين بهي مومن بهي بين ادر كافر بهي بين وَأَ مَّامِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا و وُنَ ذَلِكَ كُنَّا طَوَائِقَ قِدَدًا [سورة جن ال] "اور نيشك هم مين نيكوكار بهي بين اور اس کے علاوہ لیعنی بدکار بھی ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے تتھے۔'' مسلمان بھی کا فربھی نیک بھی بربھی۔اس کاذکرہے۔

# الله يصطفى من الملئكة كالقير:

رب تعالی فرماتے ہیں اَللَّهُ یَصُطَفِی مِنَ الْمَلَّنِی وَسُمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

آب الله تشريف لے آئے تواللہ تعالی نے قرآن یاک میں یہ فیصلہ سنادیا مَسا کسانَ مُحَمَّدُ آبَا آحَدٍ مِّنُ رَجَالِكُمُ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَا تَمَ النَّبِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ اِبِكُلِّ شَيْءِ عَلِيهُمًا [لاحزاب: ٣٠] ومنهين بين محمد بأي تسى ايك كختهار مردول مين ہے کیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کوختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانبے والا ہے۔''تواللہ تعالی چتا ہے رسول فرشتوں میں ہے بھی اور انسانوں میں سے إِنَّ السَلْمةَ سَمِينَةٌ بينك الله تعالى سننه والاج قريب سي بھي اور دور منه بھي ۾ م لوگ قريب کي یا تنس سکتے ہیں اگر کان بہرے نہ ہوں وور کی نہیں من سکتے ۔رب تعالیٰ کے لیے قرب وبعد كاكوئي سوال نہيں ہے اگر ساتويں زمين ميں كوئى چيونٹی چلتی ہے تو وہ اس كے ياؤں كى آواز بھی سنتا ہے بیمین و مکھنے والا ہے مخلوق کے ہر فعل کو۔ ہم اینے سامنے سے دیکھ سکتے میں پیچھے کیا ہے نہیں و کی سکتے ،قریب ہے دیکھ سکتے ہیں دور سے نہیں و کھے سکتے ۔اس کے لے قرب وبعد آ کے بیچھے کی حیثیت نہیں ہے وہ ہر چیز کود بکھا ہے کوئی شے فی نہیں ہے بَعْلَمُ مَا بَيُنَ أَيُدِيهِمُ جَانِتًا بِ جَو يَحَمِّلُونَ كَمَا مِنْ جَلِفَهُمُ اورجوان كَ يَحْصِ ہے اس کوبھی جانتا ہے وہ دلول کے راز وں اور بھیدوں کو جانتا ہے اس کی صفت ہے تھیلیٹ مِينَدَاتِ الصَّدُورِ - وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ اورالله تعالَى كَاطْرِف بَى لوالله جائیں سے تمام معاملات کے حساب و کتاب وہاں موں سے ، نیکی بدی کا پتا ہے گا نے اُٹھا الكذين امتنوا المالوكوجوا يمان لائة مو اذ يحفوا والشبحذوا ركوع كرواور يجده كرومماز ماعت کے ساتھ ادا کرو۔

جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت:

عدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا پڑھنے سے پچیس در ہے

زیادہ ہےاورا یک صدیث میں ہے کہ سمائیس در جے زیادہ تو اب ہے۔ ہاں! کوئی معذور ہو تو اس کا معاملہ جدا ہے ۔غیر معذور کو جماعت نہیں جھوڑنی جا ہے۔ جماعت کی اتنی تا کید ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ جماعت کے لیے کسی اور کومصلے پر کھڑا کروں اور نماز کھڑی ہونے کے بعد جولوگ گھروں میں ہیں!ان کے گھر وں کوآ گ لگا کرجلا دوں مگرر کاوٹ یہ ہے کہ گھروں میں عورتیں ہیں بیچے ہیں نابالغ اورعورتوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کیساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔لہذا بلاوجہ جماعت کے ساتھ نمازنہ چھوڑنا وَ اعْبُدُوا رَبُّکُمُ اور عبادت کروایے رب کی۔ ہر طرح کی عبادت صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے اوراس کا اقرار ہم ہر نماز میں کڑتے ہیں التَّجِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبِاتُ " تمَّام بدني عبادتين بهي الله تعالى كے ليے بين ا در قولی عبادتیں بھی اور زبانی عبادتیں بھی۔'' کسی کوسور نا بیکار نا حاجب کے روا مشکل کشاسمجھ کر بیعبادت ہے۔ نذرونیاز بیعبادت ہے، طواف، رکوع، سجدہ ، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو نا عیادت ہے رب تعالیٰ کے سواکس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ وَ افْعَلُوا الْعَدِيرَ ادراجِ کھام کرو۔اللہ تعالیٰ نے احمالی برائی کو سجھنے کے لیے عقل کیساتھ کتا ہیں نازل فر ما کیں ،پیغمبر بھیج،جنہوں نے حق وباطل کوواضح کیا۔انبیاءکرام کے نائبین نے بھیج اور غلط کو واضح کیا۔ یہاں ہرآ دی اچھی بری چیز کو بھتا ہے خیراور شرکو بھتا ہے بہت کم لوگ مغالطے میں ہیں۔ ہاں وہ علاقے جہاں کا فروں نے مسلمانوں کی علامتیں تک ختم کر دی وہ بے جارے ا ندهیرے میں بطلے مجئے ۔جیسے روسیوں نے ستر سال مسلمانوں برطلم کیا یہاں تک کہان کو اسلامی نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بس! آ کے کا پچھ علم نہیں ہے۔تم لوگ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کر داسلام کو جانتے ہو،حلال حرام جائز

ناجائز کو بھے ہو۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مستجات کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ نیکی کے کام کرو لَم عَلَّمُ مُفُلِحُونَ تاکیم فلاح پاجاؤ وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور جہاد کرواللہ تعالیٰ کے رائے ہیں جیسا کہ جہاد کاحق ہے۔

جهاد کامعنی اور جهاد کی قتمیں :

ایک ہے قال ادرایک ہے جہاد ۔ قال کامعنی ہے ہتھیار لے کر دشمن کے ساتھ لڑنا۔اور جہاد کا لفظ ہے ہتھیار کے ساتھ لڑنا ، مال کے ساتھ لڑنا ، زبان کے ساتھ لڑنا ، قلم کے ساتھ لڑنا ،قرآن کریم کا پڑھنا پڑھاناوغیرہ سب جہاد ہے۔حدیث پاک ہیں آتا ہے ٱتخضرت عِنْ فَهُ مَا يَا جَاهِدُوُ اللَّهُ شُرِكِينَ بِٱلْسِنَةِكُمُ وَٱنْفُسِكُمْ وَٱمُوَالِكُمُ اَو كها قال "مم جهادكرومشركول كافرول كمقابل بين زبانون كساته وين زبان استعال کروہ تو حید بیان کروشرک کارد کروتیج بات ان کے کانوں تک پہنچاؤاورغلط کارد کرو ا دراینے بدن بھی ان کے خلاف استعال کروا دراینے مال بھی ان کے خلاف استعال کرو۔ "ابوداؤر صاح سنكى كتاب إس مين بيصديث آتى ب أفضل الجهاد كلمة حق عِنُدَ سُلُطَان الْجَائِر "ببترين جهادظ الم حكران كسامني كي بات كرنا ب "سورة الفرقان آیت تمبر۵ می و جاهدهم به جهاد اکبیرا "اے بی کریم الله است ان کیساتھ بڑا جہاد کریں۔' بہاں جہاد ہے مراد قرآن کریم پڑھنا پڑھانا ہے یعنی ان کو قرآن کریم سناؤ، پڑھاؤ، ممجھاؤ۔توجوآ دمی قرآن شریف سیکھتا ہے، پڑھتا ہے وہ مجاہد ہے اور بیہ بات نص سے ثابت ہے۔عور تنب اپنے گھروں میں رہ کراپے نفس کے ساتھ جہاد کر تحتی ہیں کہ شیطان کی بات نہ مانیں ،قر آن بڑھیں ،نماز وں کی بابندی کریں ، دین پر قائم رين - جهاد برجگه بوسكا بالبنة قال محاذون يرب و قسات لموا في سَبِيل الله

[بقرہ:۱۳۴۴]اور جہادعام ہے۔فرمایا ہُوَ اجْتَبْ كُمُ اس نے تہمیں چنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ شکرا دا کرنا جاہیے کہ اس نے جمیں امام الا نبیاء ﷺ کا امتی ہونے کا شرف بخشار بیدہ دولت ہے جس کے لیے پنجبروں نے آرز وئیں کیں اور ہمیں رب تعالیٰ نے سے وولت مفت میں وے وی وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَوَج اورتَهِيل بنايا الله تعالیٰ نے تم پروین کے بارے میں کوئی حرج تنگی۔اللہ تعالیٰ نے دین کے معاصلے میں تم پر کوئی تنگی نہیں گی۔ کھڑے ہوکرنما زنہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھلو، بیٹھ کرنہیں پڑھ سکتے لیٹ کر یر ہوا و ، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے کے ساتھ پڑھلو۔جس آ دی کے یاس بیسانہیں ہےاں پر ندز کو ق ہے نہ قربانی ہے نہ فطرانہ ہے۔اگر رب تعالیٰ تنگی فرماتے اور تھم دیتے کہ ہرحال میں یہ چیزیں کرنی ہیں جاہے بیسا ہو یانہ ہوتو ہم کیا کر سکتے تھے؟لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم یراحسان کیا کہآ سان طریقے بتلائے ہیں کوئی تنگی نہیں فرمائی مِلَّةَ اَبیٹ کُمُ اِبُر ٰهِیُهَ ہے طریقہ جس پرتم طلتے ہوملت ہے تمہارے باب ابراجیم علیہ السلام کی کھسو َ منسٹ کھے الْمُسْلِمِينَ انہول نے تہارا تام رکھا ہے سلمان۔ پہلے یارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعاکی رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَیُن لَکَ ''اے ہادے پروردگار! بناوے بحصاورا ساعيل كوسلمان وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ "اور بمارى سل مين = بھی ایک فر مانبر دارامت بزا۔'' ہماری نسل میں بھی مسلمان ہوتے رہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا تا مسلمان رکھا ہے۔ مُسلِم کامغنی ہے جھکنے والا۔ رب کےسامنے جس کی گردن نہیں حبکتی وہ مسلم نہیں ہے اور اگر لوگ اس ہے امن میں نہیں ہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو و فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہارانام سلمان رکھا ہے مِسنُ قَبُسلُ اس سے پہلے وَ فِیٹی هلذا اوراس دین میں بھی تمہارانا مسلمان رکھاہے۔سورۃ مائدہ آیت نمبر ومیں ہے

آلیوم آکم آلٹ لگی دینگی وا تم آئی غلیگی نعمی ورضیت کگی آلاسلام دین اور پوری کردی میں نے دینے اسلام کودین "آئی کے دان کامل کردیا میں نے تمہارے لیے تمہارادین اور پوری کردی میں نے تمہارے لیے اسلام کودین " اور اسلام پر چلئے والے کو سلم کہتے ہیں۔ اور بیٹھی فرایا و مَن یَبتنے غیر آلاسکلام دِینا فَلَن یُقبَل مِنهُ والے کو سلم کہتے ہیں۔ اور بیٹھی فرایا و مَن یَبتنے غیر آلاسکلام دِینا فَلَن یُقبَل مِنهُ والے کو سلم کہتے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سواکسی اور دین کو تلاش کرے گائی اس سے ہرگر قبول نہیں کیا جائے گائی گائی میں اللہ تعالی کے ہاں بطور دین کے ہے لیکوئ آلیوں اس میں اللہ تعالی کے ہاں بطور دین کے ہے لیکوئ اللہ قبول شہدًا عَلَیْ کُم تاکہ موجائے رسول تم پرگواہ و تَن کُونُ اللہ هَذَاءَ عَلَی النّاس اور ہوجاؤتم گواہ لوگوں پر۔

نبی کی گواہی کا مطلب:

یہ بات پہلے گزر چی ہے اور گوائی کا مطلب ہیں نے اچھی طرح سمجھایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب انہیاء کرا میں ہم السلام پیش ہونگے اور ان کی قو میں بھی پیش ہونگی ۔ اللہ تعالیٰ پینمبروں ہے سوال کریں گے کہ کیا تم نے تبلغ کی تھی؟ بینمبر جواب دیں گے ہاں اے پروردگار! ہم نے تبلغ کی ہے ۔ قوموں سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کریں گی کہ انہوں نے ہمیں کوئی تبلغ نہیں کی ۔ پینمبروں کی حیثیت مدی کی ہوگ اور قوموں کی مد عاملیہ کی ۔ قاعدہ شرعیہ ہیں ہوگ کہ المبنئ خلی الممذعی و المنہ بیئن غلی موئ من اندیکو من کی کہ المبنئ خلی من اندیکو من کے دمہ گواہ ہیں اور آگر مدی گواہ کون من اندیکو من عاملیہ میں ہوگ کے دمہ گواہ ہیں اور آگر مدی گواہ نہیں کر سے تو مدعا علیہ میں رفتم لازم ہے ۔ "اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کوفر ما کیں می من یہ شہد کی کہ دیا ہا جائے گا کہ کیا تم ہے ۔ " فرما کیں گے تھر وہ گئے اور آپ کی آمت ۔ آپ وہ گئی امت کو بلایا جائے گا کہ کیا تم گواہ کی دیے؟ یہ امت کے گئی اے پروردگار! ہم گواہ کی دیے جو کہ نوح علیہ السلام نے تبلیخ کی ہے؟ یہ امت کے گئی امت کو بلایا جائے گا کہ کیا تم گواہ کی دیے جو کہ نوح علیہ السلام نے تبلیخ کی ہے؟ یہ امت کے گئی اے پروردگار! ہم گواہ کی دردگار! ہم

گواہی دیتے ہیں کہنوح علیہالسلام نے تبلیغ کی اور پورا پوراحق اوا کیا ہے۔وہ لوگ شوشہ جھوڑیں گے کہ بیلوگ تو ہم سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں بیہ ہمارے خلاف کس طرح گواہی دے سکتے ہیں۔ بہتو موقع کے گواہ ہی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما کیں گےاس امت ے سنتے ہو یہ کمیا کہہ رہے ہیں؟ بیامت کے گی اے بروردگار! بے شک ہم موقع برنہیں تعظم ہم سے ہیں کیونکہ آپ کی کتاب تجی ہے آپ سے ہیں آپ کے آخری پیٹیبر سے بِي - ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے وَ لَـ قَدُ اَرْسَلُنَا نُوْجًا اِلَى قَوْمِهِ فَعَالَ بِهَوْمِ اعْبُدُو االلَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ [الاعراف: ٥٩] اورا بي كا ترى يَغْمِر ن يَعَى ہمیں بتایا کہنوح علیہ السلام نے تبلیغ کاحق ادا کیا۔اے پروردگار! آپ سیچ ،آپ کی كتاب سچى ،آب كے آخرى بيغمبر سيح تو ہم بھى سيح ہيں كەنوح عليه السلام نے تبليغ كاخق ادا کیا۔اللہ تعالیٰ حضور یاک ﷺ کوفر مائیں گے کہ آپ کی امت نے گواہی دی ہے کیا آپ ان کی صفائی دیتے ہیں؟ تو آنخضرت ﷺ اپنی امت کی صفائی دیں گے کہ ہاں! میری امت نے بچے اور کچی گواہی دی ہے۔اس امت کواللہ تعالیٰ نے اتنابیز اشرف عطافر مایا ہے کہان کی گواہی ہے پہلی امتوں کی قسمتوں کے نصلے ہو گئے۔

یہ مطلب ہے امت کی گوائی اور آپ کھی گوائی کا انہاں گوائی کا انہاں گواؤں کے لیے عدالت شرط ہے کہ گواہ عادل ہوں لہذا تہمیں کچھ کام کرنے چاہئیں عدالت کے لیے ۔ وہ کام کیا ہیں؟ فرمایا فَا قِیْمُوا المصّلوة ہیں قائم کروتم نماز۔ نمازتمام عبادات میں اہم عبادت ہے اس کوادا کرو وَ النّو اللّه کُوةَ اور دوز کو ۃ ۔ اور مالی عبادات میں ذکوۃ کا بہت بلندمقام ہے وَاغْتَصِمُوْا بِاللّهِ اور مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو بشریعت کو ۔ مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو بشریعت کو ۔ مضبوطی کے ساتھ بکڑ نے کا یہ مطلب ہے کہ شریعت کا کوئی کا متم سے نہ چھوٹے اور نہ کرنے والے کام

كَثريب نه جاوَ هُوَ مَوُلْكُمُ وه الله بَى تمهارا آقائه فَيغَمَ الْمَوُلَى بِى كَيما الْجِعا آقا ب وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ اوركيما الْجِعام دگار ب- اى ئدوما نگو ـ الله تعالى سب كودين بر جلتے كي توفيق عطافر مائے ـ (آيين)

آج بروز بده ۱۰ جب المرجب المحمل الموئي ـ
والحمد! لله على ذلك
(مولانا) محمد نواز بلوج
مهتم : مدرسد بحان المدارس جنارج رودٌ گوجرانوالا ـ



بين فرالله الخيم الخيم الناج يمز

STATE STREET, STATE OF STATE OF STATE OF STREET, STATE OF STREET, STATE OF STAT

Section Section Section Section

تفسير

(مکمل)

(جلد سوا

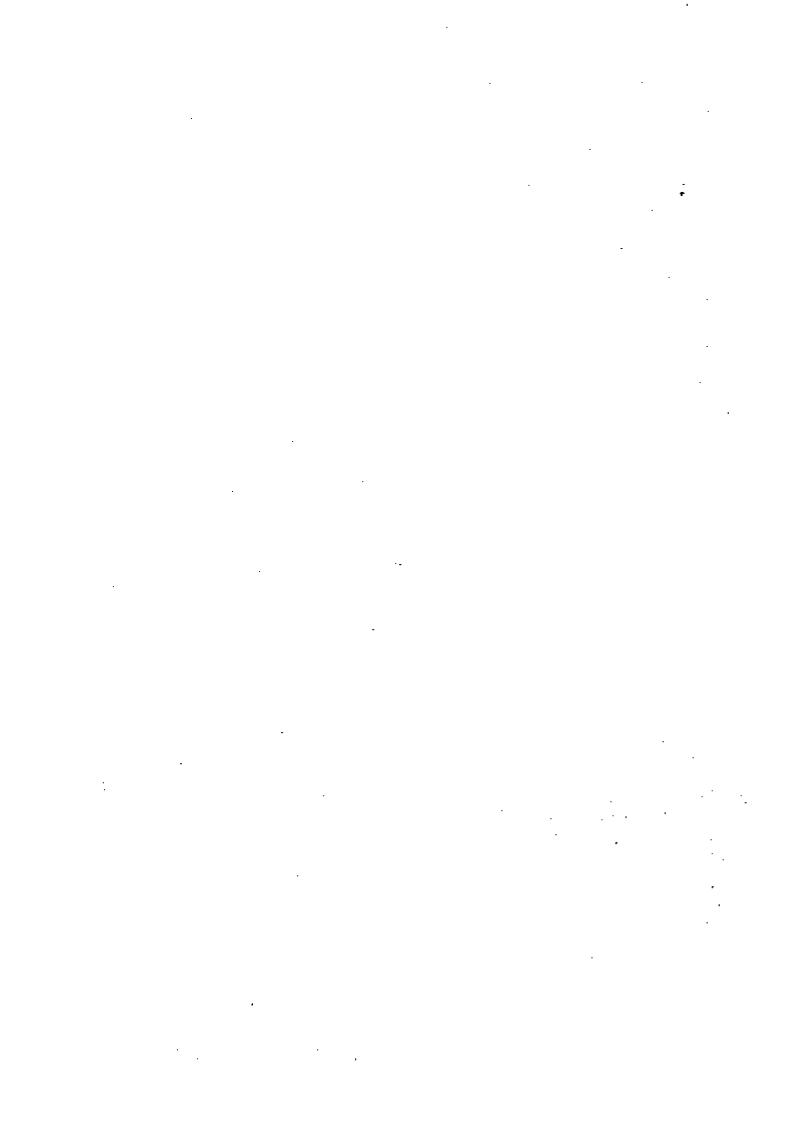

عَوْلُوْ اَلْهِ الْمُوْرُونَ اللهِ الْرَحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَقَالَ الْمَاكِنَةِ الْمُوْرُونَ الْمُوالْوَيْنَ الْمُولِيَّ الْمُونَ الْمُولِيَّ الْمُونِيَّ الْمُؤْنِ الْمُونِيَّ الْمُؤْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

 میں ملامت نہیں کیے گئے فسمن ابْعَغی وَ رَآءَ ذلک پی جوتلاش کرے گااس كسواكونى اورراسة فَاولْنِكَ هُمُ الْعَدُونَ لِي يَى اولا مِن الله ولكون يهلا تُكْنُهُ والله وَاللَّذِينَ هُمُ لِلْمُنتِهِمُ اوروه لوك جواين امانون وعَهد بعِمُ دَاعُونَ اورائيخ عبدويان كى رعايت كرتے بيں وَالْسَذِيْسَنَ هُسمُ عَللْى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ اوروه اين تمازول كى حفاظت كرتے ہيں أو لَيْكَ هُمُ الْوَادِنُونَ يَهِى لُوكَ بِنَ جُودارتْ بُوكَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُ دَوْسَ جُودارث ہو تھے جنت الفردوس کے شہ فیکھا خبلیڈون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ اورالبت عَقِيلَ بم في بيدا كياانان كومِنْ سُللَةٍ مِّنُ طِين منى كظا صے من مُمّ جَعَلْنه نُطْفَة بحربنایا بم نے اس انسان كو نطف كَ شَكُلُ مِنْ فِي قَوَادِ مُلْكِيُنِ الْكِي جُكِيمِن جُو كَلْنُهُ وَالْمُقَى \_ ` مومن سے برواطاقتور کوئی ہیں :

اس سورۃ کا نام مومنون ہے اور مومنون کا لفظ پہلی آ بت بی بیں موجود ہے۔ یہ سورت مکہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چوہتر وال نمبر ہے۔ اس سے پہلے تبتر سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اور اس کی ایک سواٹھارہ آیات ہیں۔ اللہ بتارک و تعالی کا ارشاو ہے قکہ اَفْلَعَ الْمُوْمِنُونَ تَحْمَیْنَ فلاح پاگئے، کامیاب ہوگئے جومومن ہیں۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور ربیا قائم ہوجاتا ہے اور جس کا تعلق رب تعالی کے ساتھ جڑ گیا اس سے زیادہ قوی اور مضبوط اور کون ہوسکی ہے؟ کیونکہ تعلق رب تعالی کی قدرت ہے۔ اس کوآپ یوں بی میں کہ یہ میرکی رب تعالی کی قدرت ہے۔ اس کوآپ یوں بی میں کہ یہ میرکی دب تعالی کی قدرت ہے۔ اس کوآپ یوں بی میں کہ یہ میرکی

الأثين، على إلى و الموري المربي المر

## فلاح یانے والے مومنوں کے اوصاف:

يهل صفت اورعلامت: اللَّذِينَ هُمهُ فِنَى صَلَا تِهمُ خَاشِعُونَ وهمون وه ہیں جوائی نماز میں خشوع اور عاجزی کرتے ہیں۔خشوع ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ خشوع ظاہری میہ ہے کہ آ دمی جب قیام میں ہوتواس کی نگاہ بجدے والی جکہ برنکی ہوئی ہونہ إدهراُدهرو يكي ادرندى دهيان كرے مديث ياك بين آتاب كدايا كرنے مناز میں بڑا خسارہ ہوتا ہے اور شیطان نماز میں لوٹ مار کرتا ہے۔ نماز میں آتکھیں کھلی رہیں آتکھیں بند کرنا مکروہ ہےنہ اینے بدن کے ساتھ کھیلے نہ کپڑے اور نہ ڈاڑھی کیساتھ کھیلے اور خارش نہ کرے نہ ناک اور کان میں انگلی مارے ۔ ہاں! اگر مجبور ہوتو خارش کرنے کی اجازت ہے۔ پوری توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو۔ ہاتھ ، یا دُن ،آ کھ، سرے عاجزی ظاہر ہو ينظامرى خشوع بـاور باطنى خشوع بيب كه أن تسعبُ والله كَانْكَ تَوَاهُ "بيرك بو الله تعالى كاليدعبادت كركه كويا كرتوالله تعالى كود كهد باب فيان للم مَسَكَن مَواهُ فَإِنَّهُ يَوَ اكَ الريدرجه حاصل نه موتويون مجهوكه رب تعالى تحقيد وكيدر باي- "نهايت عاجزي اورسکون کیساتھ رکوع مجدہ کرے۔ دونوں یا دُل مجدے میں زمین کیساتھ کیے رہیں یا وُں

کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اگر سجد سے میں تم نے دونوں پاؤل زمین سے اٹھا لیے تو فار باطل ہوجائے گی۔ ایک پاؤل زمین پر ہااور دوسرااٹھا تو نماز مکر وہ ہوگی۔ سجد سے میں ہاتھ زمین پر شکے ہول باز داد پر اٹھے ہوئے ہول ادر بجدہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کرتا ہے۔ سرنہ ہاتھوں سے آگے ہونہ بیچھے ہو برابر ہوادر تاک ادر بیشانی زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور خواتی کے ساتھ لگے اور نہ باز و چھاتی کے ساتھ لگے اور نہ باز و چھاتی کے ساتھ لگے اور نہ باز و چھاتی کے ساتھ لگیں۔ اور نماز پڑھوخشوع وخضوع کے ساتھ۔

مومنوں کی دوسری صفت اور نشانی و الّذِینَ کھنم عَنِ اللّغُوِ مُغُوِ صُونَ اور وہ لغو

اعراض کرتے ہیں ۔ لغوقولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے ۔ لغوقو کی جیسے بیہو دہ بات ، گالی

گلوچ ، جھوٹ ، غیبت ، دل آزاری کی با تیں ۔ ان باتوں ہے وہ پر ہیز کرتے ہیں ۔ اور لغو

فعلی جیسے تاش ، لڈوکھیلٹا اور ایسے ، ہی دوسری بے مقصد کھیلیں جونہ و نیا کے کام کی نہ دین کے

فعلی جیسے تاش ، لڈوکھیلٹا اور ایسے ، ہی دوسری بے مقصد کھیلیں جونہ و نیا کے کام کی نہ دین کے

کام کی ۔ ان جس عمریں بر باد کرتے ہیں ۔ ایسے کام کروجن سے تو اب ہویا اولا و کے لیے

رزق کماؤ ، ماں باہے کی خدمت کرو ، مہمانوں کی خدمت کرو۔ تو مومن لغوقو کی اور فعلی دونوں

اسے اعراض کرتے ہیں۔

مومنوں کی تیسری صفت اور نشانی و الّذین کھم لِلزَّ کو ق فاعِلُون وہ زکو ق کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ زکو ہ وقت پرادا کرتے ہیں۔ یہ بات کی دفعہ بیان کرچکا ہوں کہ ہار کے ہیں۔ یہ بات کی دفعہ بیان کرچکا ہوں کہ ہار کے ہار کی ہار کے کہ جاند کی جس تاریخ کو آدمی ساحب نصاب ہوا ہے اللے سال ای تاریخ کو اس پرزکو ہ ادا کرنا واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور آئی تاریخ کوزکو ہ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور آئی تاریخ کوزکو ہ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور آئی تاریخ کوزکو ہ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور آئی تاریخ کوزکو ہ واجب ہوئی ہے دہ تاریخ نوٹ کرلواور آئی تاریخ کوزکو ہ واجب ہوئی ہے دہ تاریخ ہیں کہ دہ

زكوة كى ادائيگى كاكام كرتے بين كيكن علامة آلوگ فرماتے بين كه ذكوة خير كيه نس بھى مراد ب كه ده اپنفس كر كيه كاكام كرتے بين - پاك بازلوگ بين دل كوكفر، شرك ، بغض ، حسد ، تكبر ہے پاك ركھتے بين و يكھو! الله تعالى نے آنخضرت بھے كے ذمه جوكام لكائے تھان بين سے ایک كام تزكيہ بھی تھا و يُسؤ كِيْهِم وہ ان كے دلوں كوصاف كرتے بين \_ اصل بين صاف كرنارب تعالى كاكام برسورہ نور آيت نمبر ۱۲ بين ہ وَ للكِنَ الله تعالى جسورہ نور آيت نمبر ۱۲ بين ہو وَ للكِنَ الله تعالى جسورہ نور آيت نمبر ۱۲ بين ہو وَ للكِنَ الله تعالى جسورہ نور آيت نمبر ۱۲ بين ہو الله تين ان الله تعالى جسورہ نور آپ بھے نے جوطر سے بين كرآپ بھى كام مادر آپ بھے نے جوطر سے بين كرآپ بھى كولي تعالى عين ان سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔

مومنوں کی چوشی صفت اور نشانی: وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اور موس وہ ہِن جوابی شرمگا ہوں کی تفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَی اَزُوَاجِهِمْ مُراپی ہو ہوں پر اَوُ مَا مَلَکُ مِن اَنْہُمْ مَا اِلَا عَلَی اَزُوَاجِهِمْ مُراپی ہو ہوں پر اَوُ مَا مَلَکُ مِن اَنْہُمْ عَنْدُ مَا مَلُومِینَ ہِن ہِن اَنْہُمْ مَانِ پر جن کے ان کے وائیں ہاتھ مالک ہیں فَانِنَّهُمْ عَنْدُ مَلُومِینَ ہیں ہے شک وہ ان میں ملامت نہیں کیے گئے ۔ ان جنہوں پر شہوت پوری کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جنسی خواہشات رکھی ہیں نسل انسانی کو باتی رکھنے کے لیے تو اس کو این عمل کوئی گناہ نہیں ہے ۔ بلکہ اصادیت میں آتا ہے کہ اپنی ہوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں صدقے کا ثواب ہے۔ اور یہ جنسی میں آتا ہے کہ اپنی ہوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں صدقے کا ثواب ہے۔ آدی جتناصد قد کر سے گاس کو اتنا ثواب ملے گابشر طیکہ موسی ہو فینہ نب ابت علی وَ دَ آغ اللہ کے سوا کوئی اور راستہ یعنی ہو یوں اور لونڈ یوں کے علاوہ فاو آئیک ہم المعدون کی ہیں عدوں کو پھلا تگنے والے۔

## امانت كى شمىس :

مومنول كى يانچوي اورچه شي صفت اورنشانى: وَالسَّنِيسْنَ هُمَ لِلْمسْنَةِ هِمُ وَعَهْ لِهِمْ رَاعُونَ اورمون لوك وه بين جوائي امانتون اورايي عهدو يان كي رعايت كرتے ہيں، حفاظت كرتے ہيں۔ امانتوں جمع كاصيغہ ہے۔ امانتيں كئ طرح كى ہيں۔ مال کی امانت علم کی امانت ہمشور ہے کی امانت ، بات کی امانت علمی امانت رہے کہ لوگوں کو حق کی بات بتائے سیجے غلط سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ اگر لوگوں ہے ڈر کی وجہ سے سیجے بات نہیں کرے گایالانچ اور طمع کی وجہ ہے حق کو چھیائے گاتو بیلمی خیانت ہو گی بیلم میں خيانت كرنے والا موكا۔ ادرامانت مشوره كے متعلق آنخضرت اللہ في مايا اَ لَهُ سُتَشَادُ امِنُنْ "جس موره طلب كياجائے وہ امن ہے۔" صحح مشورہ دينا جاہے۔جوتہاري سوجھ ہو جھ میں بات آئے اس کو بتاؤ۔ جھیاؤ نہ، ورنہ خائن بن جاؤ گے۔اگراس چیز کے متعلق تمہارا تجربہیں ہے تو صاف کہدد کہ میرااس چیز کے ساتھ کوئی لگاؤنہیں ہے ہیں اس کے متعلق نہیں جانتا کسی متعلقہ آ دی ہے مشورہ کرد۔ بہت سارے لوگ اس اعتاد پر مارے یاس آتے ہیں کہ پیمسکے بتاتے ہیں کھرے کھرے اور صاف ماف ۔ تو بوجھتے ہیں کہ بیکام کریں بانہ کریں تو ہم صاف کہدھتے ہیں کہ بھی اہمارا تجارت اور کاروبار کے متعلق کوئی تجربنہیں ہے کئی ماہر کار دباری ہے یوچھووہ تنہیں بتلائے گا۔اصول یہی ہے کہ بات کاعلم ہے تو بتلا دوعکم نہیں ہے صاف کہہ دو کہ جھے اس کاعلم نہیں ہے۔اور یا تیں بھی امانت ہوتی ہیں ابودا و دشریف میں مستقل باب ہے اللَّم جَدالِسُ با لَا مَانَةِ و مَجلس كى با تمیں امانت ہوتی ہیں۔ ' مجلس کی باتوں کو باہر بیان کرنا کہ فلاں نے بیرکہا فلاں نے بیرکہا یہ خیانت ہے۔ ہاں! اچھی ہا تیں اور نیکی کی ہا تیں بیان کر سکتے ہو کہ فلاں نے رہے نیکی کی بات بتلائی ہے۔فلال نے بیکہاہے۔ یا مثلاً اس مجلس میں کسی کے تل یا اغواء کا منصوبہ بنا ہے کہیں ڈاکا ڈالنے کامنصوبہ بنا ہے اور کوئی قابل اعتاد مخص ایسا ہے جوان چیز دل ہے روك سكتا ہے تواس اثر ورسوخ والے آدمی كوبتانے بیس كوئي گناه نہيں ہے بلكہ بيان نہ كرنا ا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی معاملہ کسی کے سامنے ہوا ہے تو اس کی گوائی سیح طریقے ہے دے اگر صحیح گواہی نبیں دے گا تو یہ بھی خیانت ہوگی۔لیکن آج حالات ایسے بیں کہ اس باطل قانون کی وجہ سے کوئی کی گوائی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی جرات کر کے سیح گوائی دے تو اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ بیسب بحسین اسلامی نظام نافذ نہ ہونے کی ہیں۔ اگر یا کتان مں اسلامی قانون ہوتا تو اب تک یا کستانی لوگ فرشتہ صغت ہوتے مگر خدا بیڑ اغرق کر ہے حكمران طبقے كا شروع ہے لے كراب تك جينے بھى آئے ہيں كسى نے بھى اسلام نافذ نہيں کیااورنہ ہی آئندہ کوئی امید ہے۔ تمام محکموں میں بددیانت لوگ بیٹے ہیں کوئی سومیں سے ایک دیانتدار ہوتو میں کہنہیں سکتا۔ اور مالی امانت بیہ ہے کہ اگر تمہارے یاس کسی نے مال رکھا ہے تواس کوضا کئے نہ کرواور جو کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے معاہدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ، پورا

مومنوں کی ساتویں صفت والگیائی ہم علی صلوبیہ میں یکونظون وہ اپنی نمازوں کی حفاظ و ن جمع کا فرائی ہم علی حسلوبی ہوں کے حکا مسلوب ت جمع کا صفحہ ہے۔ یہ بیس کے جمعہ پڑھ لیا ،عید پڑھ لی ، جمعۃ الوداع پڑھ لیا باتی تمام نمازوں کی چھٹی ۔بعض لوگ اس داؤیس ہوتے ہیں کہ شب برات ، لیلۃ القدر کوعبادت کرلیں گے بخشے گئے۔ آگے بیچھے نمازوں کی کوئی پروانہیں ہے۔ اس چیز کا اٹکارنہیں ہے کہ جمن راتوں کی فضیلت آئی ہے ان میں بہنبت دوسری راتوں کے عبادت زیادہ کرنی چا ہے لیکن اس کی فضیلت آئی ہے ان میں بہنبت دوسری راتوں کے عبادت زیادہ کرنی چا ہے لیکن اس

کار مطلب تونہیں ہے کہ باتی نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ پابندی تمام نمازوں کی مقصود ہے۔ ان صفات والے مومنوں کا متیجہ کیا ہوگا؟ اُو لَئِکَ هُمُ الْوَادِ ثُونَ بہی لوگ ہیں جو وارث ہو گئے جنت الفردوں کے۔ وارث ہو گئے جنت الفردوں کے۔ جہاد سے متعلق کوئی بھی کام کرنے والا مجاہد ہے:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبتم اللہ تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوں کا کرو وہ تمام جنتوں میں ہے بہترین ہے۔حضرت حارثہ ﷺ کو آنخضرت ﷺ نے جنگ بدر کے موقع بر کا فروں کی جاسوی کے لیے بھیجا کہ میں کا فروں کے حالات معلوم کر کے بتلاؤ۔وہ گئے تو کا فروں کو بھی شک ہو گیا کہ بیہ ہماری جاسوی کرر ہا ہے انہوں نے تیر مار کرشہید کر دیا۔ ان کی والدہ ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی بہادر صحابیہ تھیں ۔ بریشان ہو نیں آنخضرت ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگیں حضرت!میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اگروہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور اگر دوسری طرف ہے تو دل کھول کرروؤں ۔اصل میں ان کوشبہ ہوا کہ میدان جنگ میں شہیر نہیں ہوا جاسوی کرتے ہوئے شہید ہوا ہے اور اس بات کونظر انداز کر گئیں کہ جاسوی کے لیے کس نے بھیجا تھا۔ وہ تو آنخضرت ﷺ کا نمائندہ تھا۔ آتخضرت ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائی ہے کوئی پریٹانی کی بات نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہتم جب رب سے مالکو جنت الفردوس مانگوایئے لیے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے۔ باتی عطارب تعالیٰ نے کرنی ہے جس کو جا ہے د ہے جس کو جا ہے نہ دے۔ ہمارے کہنے سے کسی کومل نہیں جائے گی نہ کسی ے چھنی جائے گی وہ تو اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا مگرتم اظہار عقیدت تو کروتمہیں وعا کا تواب ملے گا۔ ملے گی تواپنے اعمال کی بنیاد پراورایمان کی بنیاد پر محض دعاؤں سے جنتیں

یہ جہان میٹھا ہے آنے والا کسی نے نہیں دیکھا۔ (حالانکہ ہمارے بیارے پینیبر ﷺ نے معراج والی رات وہ جہان دیکھا ہے۔ آور ہمیں آکر بتایا ہے اور ہمر چیز سے آگاہ کیا ہے۔ آو بھریہ جہان مٹھا او کے نہ فرٹھا۔ نواز بلوچ) بحریہ جہان مٹھا او کے نہ فرٹھا۔ نواز بلوچ) تخلیق انسانی :

لڑی ہے نہ باپ بھوسکتا ہے۔ ہمیں اپنے جسم کے اعضاء اور رگوں کی کوئی بھے ہیں اور خالق کا کتات تمام رگیں اور شریا نیں جاتا ہے۔ اور کس کا کتات تمام رگیں اور شریا نیں جاتا ہے۔ اور کس کا کتات تمام رگیں اور شریا نیں جاتا ہے ۔ کوئی شے خراب ہو جائے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر بھی ولی نہیں بنا سکتے مگر رب تعالی کی دی ہوئی مفت چیزوں کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ بندہ عاج اور کمزور ہے۔ اس کے عاج ہوئے مفت چیزوں کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ بندہ عاج اور کمزور ہے۔ اس کے عاج مونے کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب اس کا بیشاب رک جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ سارے افقیارات رب تعالی قادر مطلق کے پاس ہیں ہمیں اس کی نافر مانی سے بچتا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔

(120)



تُعْرِجُكُفُنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخُلَقَنَا الْعُلَقَةُ

مُضْعَةً فَعُلَقْنَا الْمُضْعَة عِظْمًا فَكُسُوْنَا الْعِظْمَ لِحُمَّا ثُثَّرَ اَشْعَانَهُ خَلْقًا الْحَرِّ فَتَبْرِكِ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ® ثُمَّ إِنَّكُمْ ڽۼؙۘۮۮڸڮڷؠؾؙۏؘڹ<sup>®</sup>ؿؙ؏ٳڰٛڮٛۯۑۅٛٙٙؖٙٙٙۘؗ۫ٙ۫ڔٳڰڰۯڮۅٛٙٙػٳڷۣۊۑؠؗڐۣؿؙڹۼؿؙۏڹ؈ۅڶڡٙۮ خَلَقْنَا فَوْقِكُمُ سَبُعَ طَرَآيُقَ ﴿ وَمَا لُكَاعَنِ الْخَلُقِ غُفِلِينَ ٩ وَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَلْءً إِنَّا فَكُنَّهُ فِي الْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ لِهِ لَقَالِ رُوْنَ ﴿ فَالنَّكَأَنَّا لَكُمْ يِهِ جَنَّتٍ مِّنْ تَخِيلِ وَاعْنَابِ لَكُمْ فِيهَا فَوَالِهُ كَتَايُرُةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۗ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَا أَرْتَنْبُكُ بِاللَّهُ مَن وَصِبْغٍ لِلْأَكِلِيْنَ ۞ وَإِنَّ لَكُونُ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً مُنْتِقِينًا مُونِهَا وَلَكُمْ مِتَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْدِ تخبكرين في ع

ثُمَّ خَلَقُنَا النَّطُفَة بُرِ بنايا بَم نِ نَطِفِ عَلَقَة لوَّمُ افَخَلَقُنَا الْمُضَغَة الْعَلَقَة بُرِ بنايا بَم نِ لوَّمْ عَلَمَ مُضْغَة بولَى ( گوشت ) فَخَلَقُنَا الْمُضَغَة عِلْمَا بُرِ بنايا بَم نِ لوَّلُ مِن بِرُيان فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا لِيل بِبنايا بَم عِظْمًا بَرِ بنا مَين بَم نِ بولُ مِن بِرُيان فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا لِيل بِبنايا بَم فَظُمًا بَرِين مَ نَ بُولُ مِن بِرُيان فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا لِيل بِبنايا بَم نَ بَهُ بِيل وَيَدِاكِ خَلَقًا اخْوَ الكاور فَي بِيلائِشَ مِن فَتَبِلُوك وَلا اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لِيل بركت والا جِ الله تَعالى جو بيدائش مِن فَتَبِلُوك اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لِيل بركت والا جِ الله تَعالى جو بيدائش مِن فَتَبِلُوك اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لِيل بركت والا جِ الله تَعالَى جو

ب سے بہتر بنائے والا ب ثُمَّ إِنَّكُمُ پھر بِيْنَكُمْ بَعُدَ ذَٰلِكَ اللهَ بعد لَمَيّتُونَ البتهم ن والعمو ثُمَّ إِنَّكُمْ چرب شكتم يَومَ الْقِيلُمَةِ قَيَامَتَ والله وَن تُبِعَثُونَ كُورِ عَلَيْ جَاوَكَ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ اور البية تحقيق بم نے بيدا كيے ہيں تمهار اور منبع طَو آئِقَ سات راست وَمَا كُنَّا عَنِ الْعَلْقِ غَفِلِيْنَ اورنبيس بين بم كلوق عافل وَ أَنْ زَلْنَا اور بم في تازل كيامِنَ السَّمَآءِ آسان كى طرف على مَآءً يانى مِقَدَر اندازے ك ساتھ فَاسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ بِس بم نَهُم الله الكوزيين مِس وَإِنَّا اورب شكم عَلَى ذَهَاب به الككياب كم عَلَى ذَهَاب به الككياب الكياب الك فَأَنْشَانَا لَكُمْ يُسْهِم نَي بِيداكياتهار عليه بهاس كوريع جَنَّتٍ باغات مِن نَخِيل محجوروں كے وَّاعُناب اوراتكوروں كے لَكُمُ فِيها تمهارے لیے ان باغات میں فواجه کھل ہیں تحقید تم بہت سارے و مِنها تا كُلُونَ اورائبي مِن عِيمَ كُماتِي أبو وَشَهِرَةً اورجم في بيدا كيا درخت تَخُورُجُ مِنُ طُورٍ سَيْنَآءَ جُولَكُمّا بِطُورِسِينا پِهارْتِ تَنْبُتُ بالدُّهُن جُوبْيل ا گاتا ہے وَصِبْع اور سالن لِلهُ اللهِ كِلِيْنَ كَالْهِ والول كے ليے وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شکتہارے کیے فیسی الآنعام مویشیوں میں لَعِبُسرَةَ البت عبرت ہے نُسْقِيْكُمْ بِم يلاتے بِي تَهمين مِّمَّاس چيزے فِي بُطُونِهَا جوان كے بيوُل میں ہے و لَکُمْ فِیُهَا مَنَافِعُ كَثِیْرَةٌ اورتمہارے لیےان جانوروں میں بہت

قائدے بیں وَمِنْهَا تَا کُلُوْنَ اوران میں ہے تم کھاتے ہو وَعَلَیْهَا اوران جانوروں پر وَ عَلَی الْفُلُکِ اور کشتوں پر تُحْمَلُونَ تم سوار کے جاتے ہو۔ مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے:

مشركين مكر تن الدينا و مَا نَحْنُ بِمَبِعُوثِيْنَ [انعام: ٢٩]" تين بِهُرونيا كازندگا اور بم إلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبِعُوثِيْنَ [انعام: ٢٩]" تين به مُردنيا كازندگا اور بم دوباره بين الله عَن جا مَن گهر اور بمى كمتِ مَن يُحْي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ [يئين: ٢٥]" كون زنده كرے گام يول كومالا تكه وه بوسيده به وچكى بوگل "اور بمى كمت ءَ إِذَا تُنَا عِظَامًا وَ رُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَهُ عُوثُونَ خَلْقًا جَدِينَدًا [مي الرائيل ١٩٨]" كياجب بم بوجا كمن كم بريال اور چورا چورا كيا بم الحائ جا كم سكن بيدائش من س اور بي مل جا كمن كرزين من كيا بم تي بيدائش من كي جا تينيًد [تجده: ١٠]" كياجب بم رل بوف كاشدت كما تعالكاركرت شي -

الله تعالى نے ان اوگوں کاروفر مایا ہے فہ م خلفنا السطفة پھر بنایا ہم نے نطف ہے علقة الحقوال نے ان العکفة مصفحة پس پیدا کیا ہم نے اوقور سے بوٹی کو خت منم کی بوٹی بنائی فخطفنا المصفحة عظما پھر بنا کیں ہم نے بوٹی بیں ہڈیاں فکسونا المعضفة عظما پھر بنا کیں ہم نے بوٹی بیں ہڈیاں فکسونا المعضف نے ما تھ ہڈیوں پر المعضف نے محمل بس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت اپنی قدرت کا لمدے ساتھ ہڈیوں پر گوشت پڑھایا۔ مال کے رحم بیں جالیس دن تک نظفہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے بھر رب تعالی کی قدرت کا ملہ کے ساتھ او تھڑا بن جاتا ہے بھر جالیس دن کے بعد وہ او تھڑا ہے تشم کی تعالی کی قدرت کا ملہ کے ساتھ او تھڑا بن جاتا ہے بھر جالیس دن کے بعد وہ او تھڑا ہے تشم کی بوٹی بن جاتا ہے بھر اس کے انقادہ المحق تقریم کی بوٹی بن جاتا ہے بھر اس کو الله تعالی ہڈیوں میں تبدیل کر دیتا ہے بھر باز وہ ٹا تکمیں ، انگلیوں انگلیں ، انگلیوں المحقول بھر بین جاتا ہے بھر اس کو الله تعالی ہڈیوں میں تبدیل کر دیتا ہے بھر باز وہ ٹا تکمیں ، انگلیوں

کی ہٹریال یہ تقریباً چار ماہ میں ڈھانچا بن جاتا ہے شکل وصورت بن جاتی ہے لڑکا ہو یالڑکی ہو۔ پھر چار ماہ کے بعد شم اَنْشَانُ نے فَعَلَا اَنْحَوَ پھر پیدا کیا ہم نے اس کوا کی اور پیدائش میں ۔اس میں روح پھو نکتے ہیں وہ زندہ ہوجا تا ہے۔اوظا لمو! جوخدا یہ کام کرسکتا ہے وہ دوبارہ پیدائیں کرسکتا؟

حضرت مولا ناسید محمد انورشاہ صاحب کشمیریؓ فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں انسان کے وجود ہے زیادہ عجیب چیز کوئی نہیں ہے ۔حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا تمر چونکہانسان روزمرہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لیے کوئی تعجب نہیں کر تارب تعالیٰ کی قدرت معجماعا بين تواس يه مجمع سكتي بين فتبنوك الله أخسنُ الْخَالِقِينَ بس بركت والا ہےاللہ تعالی جوسب ہے بہتر بنانے والا ہے۔ دنیا صرف تصویریں بناسکتی ہے، بت اور مور تیاں بناسکتی ہےان میں جان نہیں ڈال سکتی۔ پروردگاروہ ہےجس نے جان بھی ڈال وی ہے۔ فرمایار بھی یاور کھو! أُنم اِنكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ بَهِربِ شَكْمُ اس كے بعدم نے والے ہو۔ اور يہ بھى يا در كھو! ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ كَمِر بِرَكَ تَ قیامت دالے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کاتم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اپنی حقیقت کو دیکھو تم كياته، كياب ، كس في بنايا اوركياس كيابتايا يسوره يلين من فرمايا فسل يُسخينها الكَذِي أَنْضَاهَا أَوْلَ مَوَّةِ " آيفر مادين وه زنده كركاجس في اس كوبهلي مرتبه پيدا فرماياً- "رب تعالى كى اور تدرت و يَكُمو! وَ لَـ هَدُ خَلَقُنَا فَوُ قَكُمُ مَنبُعَ طَوَ آيْقَ. طَوَ ائِق طریقه کی جمع ہے بمعنی راستہ معنی ہوگااورالبتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے تمہارے او پرسات راستے اور مراد آسان ہیں کیونکہ بیر فرشتوں کے راستے ہیں اور ستاروں کے راستے ہیں سورج جاند کے بھی راستے ہیں۔اب مطلب ہوگا کہ ہم نے بیدا کی تمہارے او پرسات آسان۔ پہلے آسان کو دیکھو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بغیر ستون بغیر سی سہارے کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔جو پرور د گاراتی بلندچیز کو پیدا کرسکتا ہے پھرایک نہیں سات آ سان ہیں کیا وہ انسان کے چھوٹے سے وجود کو پیدانہیں کرسکتا؟ تم رب تعالیٰ کی قدرت کا کس طرح الكاركرت موجومًا كُنَّا عَنِ الْمُعَلَقِ عَفِيلِينَ اور بيس بين بم مخلوق عي عافل سب يجه ہم و مکھرے ہیں۔انسان کی پیدائش سے پہلے رب تعالی جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا اس كول من كياكيا آئة كا-اوررب تعالى كى قدرت وكيمو! وَأَنْوَ لُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً اورا تاراہم نے آسان کی طرف سے یانی، بارش بف مکر اندازے کے ساتھ ، حکمت کے مطابق فَامَسُكَنَّهُ فِي الْآرُ صَ لَيْلِ بَم نِيُصْهِرايا اس كوز بين مِن \_وورجائے كي ضرورت تہیں ہے ہمارا یا کتان چھوٹا سا ملک ہے اس ملک میں ایسے علاقے ہیں کہ لوگوں نے تالاب اور حوض بنائے ہوتے ہیں جہاں ہارش کا یانی جمع ہوتا ہے خودیہیے ہیں جانور دں کو پلاتے ہیں ای ہے کپڑے دھوتے ہیں اور دیگرضروریات پوری کرتے ہیں۔فصلیں بھی ای پانی سے سراب کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس کو تھرایا زمین میں وَإِنَّا عَلْمَی ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ اور بِيَنك بم اس ياني كي لي البية قادر بير رزين كوتكم دیں سارایانی جذب کر لے ایک قطرہ یانی کااوپر نہ رہے، ہوا کو تھم دیں کہ سارایانی اڑا کر لے جائے بسورج کو حکم دیں کہائی حرارت سے سارایانی خٹک کردے تواس وقت تم کیا کر سکتے ہو؟ تو ہم نے یانی کونازل کیا ہے پھراس کوزمین میں تھرایا ہے تا کہتم اپنی ضروریات يورى كرو فَأَنْشَآنَا لَكُمْ به جَنْتِ لِي مِم نَے بيداكيتهارے لياس يانى ك زريع باغات وہ باغات کس چیز کے ہیں مِن نَجیل مجوروں کے و اَعْناب اور اَنگوروں کے ہیں۔ میدو چیزیں چونکہ وہاں عام تھیں اور دیر تک رہنے والی تھیں اس لیے ان کا ذکر فر مایا ۔ تحمور کی سال تک پڑی رہتی ہے۔انگور خشک کر کے تشمش اور منٹی بناتے ہیں جو کئی سالوں

تک کام آتا ہے۔ان کے علاوہ باتی پھل زیادہ دیر تک نہیں سنجا لے جاسکتے ۔ ہاں! البت

آج کل کے سائنسی دور میں دوسرے پھلوں کو بھی سٹور کر لیا جاتا ہے۔اس وقت بیسلسلہ

نہیں تھا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَکُم فِیْهَا فَوَ اکِهُ کَثِیْرَةٌ تمہارے لیے ان باغات میں

پھل ہیں بہت سارے۔ ہرعلاقے میں جداجدا پھل ہیں وَمِنْهَا قَا تُکُلُونَ اوران پھلوں

میں سے تم کھاتے ہو۔رب تعالیٰ کی قدرت برتم غور نہیں کرتے کہ زمین کس نے بیدا فرمائی

میں نے برسائی ، باغات کھیت کس نے اگائے ، پھلوں میں لذت کس نے رکھی ؟

ہاں!اگرآدی آئکسیں بندکر لے تواسے بھنیس نظر آتا۔

- انتھے نوں بازار بھرایا تھاں تھاں داانھوں سیر کرایا جایو چھیااس انتھے توں آ کھے کجھ نظری ندآیا۔ بلوچ }

زیتون کا تیل طبی لحاظ سے زیادہ مفید ہے:

ایک اور چیز پرخور کرد و مُشَجَد وَ قَ تَخَرُجُ مِنُ طُوْرِ سَیْنَآءَ اور ہم نے پیدا کیا ورخت جو انگا ہے طور بینا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کوطور سینین بھی کہتے ہیں طور بھی کہتے ہیں وہاں ذیون کے بڑے برد عدد خت ہوتے ہیں ساتھ پھل لگتا ہے قَنْبُتُ بِاللَّهُ مَنِ جوتیل اگا تا ہے۔ ہمارے ہاں نہ وہ درخت ہیں اور نہ ذیون کے تیل کو استعال کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے ہاں نہ وہ درخت ہیں اور نہ ذیتون کے تیل کو استعال کرنے کی عادت ہے۔ ہما لک ہیں آئ بھی زیتون کا تیل کھانے اور لگانے کے لیے استعال ہوتا ہے طبی عرب ممالک ہیں آئ بھی زیتون کا تیل کھانے اور لگانے کے لیے استعال ہوتا ہے طبی نقطہ نظر سے انسان کی صحت کے لیے برنبست کھی کے زیادہ مفید ہے۔ اصل کھی بھی اگر نفید ہے۔ اصل کھی بھی اگر فیسیب ہو جائے تو یہ ان لوگوں کیلئے سونے پرسہا گاہے جولوگ بحنت کا کام کرتے ہیں ان کے اعصاب کو کمزور کے اعصاب کو کمزور

r.0

کر دیتا ہے ۔ اور زیتون کے تیل میں رب تعالیٰ نے بیرخاصیت رکھی ہے کہ وہ مقوی اعصاب ہے ،معدے کی زائدرطویات کوخٹک کرتا ہے اور ہم جواصل تھی کھاتے ہیں وہ گھٹول میں بیٹے جاتا ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر فر مایا ہے کہ ہم نے طور سینا میں وہ درخت پیدافر مایا ہے جوتیل پیدا کرتا ہے وَصِیبُ غ لِسلا محیلینَ اور سالن ہے کھانے دالوں کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض علاقوں میں لوگ تھی کے ساتھ کھاتے ہیں بعضےاس میںشکر چینی ڈالتے ہیں اور بعضے نہیں ڈالتے ۔ای طرح وہ لوگ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے تھے توجس طرح رب تعالیٰ نے زیتون کا درخت پیدا فر مایا اور اس سے تیل نکالاای طرح تنہیں دوبارہ زندہ کرے گا وَ إِنَّ لَـکُـمُ فِسِي الْلاَنْعَام لَعِبُومَةً اور بے شکتمہارے کیے مال مویشیوں میں البت عبرت ہے نُسْفِیْٹ کُمُ مِسَمَّنا فِی مُ بُسطُونِهَا جم مِلاتے ہیں تہمیں اس چیزے جوان کے بیٹوں میں ہے دودھ۔ پیٹ میں گھاس جارا ہاللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے دوجھے بن جاتے ہیں ایک حصہ توبدن کے لیے خون بن جاتا ہےاور دوسرا حصہ جگر کے ذریعے گوبر ، پیشاب بن جاتا ہے۔فضلہ ا گرخارج نه ہوتو نہ حیوان تندرست رہتا ہے نہ انسان ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسانظام بنایا ہے۔ وہ خون بنمآ ہے رب تعالیٰ اس کوو دحصوں میں تقلیم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ بدن کے کام آتا ہے دوسراحصہ خون کا دودھ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔تم نے سنر جارا ڈالا اور سفید دودھ نکل آیا۔ سو کھے فکڑے اور بھوسا ڈالا جوانسان کھانہیں سکتارے تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ گائے بھینس نے کھایا تو وہ دودھ بن گیا۔ پھر دیکھو! بیل وہی پچھ کھائے بھینساوہ کی پچھ کھائے تو ووورہ نہیں بنیا گائے بھینس کھائے تو وودھ بنیا ہے ہے کس کی قدرت سے ہے؟ رب تعالیٰ کی قدرت ہے ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے جانوروں میں عبرت کا سامان

موجودے وَلَكُمُ فِيُهَا مَنَافِعُ كَنِيُوَةٌ اورتهارے ليےان لبانوروں ميں بہت ہے فائدے ہیں۔ان کی اون استعال کرتے ہو، بال استعال کرتے ہوتہاری مالیت بردھتی ہے، دودھ ہے ہو کسی استعمال کرتے ہو وہ میٹھیا نیسانٹلوئن اوران جانوروں میں سے کھاتے بھی ہو۔جس رب نے بیسب پچھتمہارے لیے پیدافر مایا ہے وہی قیامت لائے گا وَ عَسَلَيْهَا اوران جانوروں بريعرب كاعلاقه ريكتاني ہے، پھريلا ہےانسان وہاں بڑي مشکل ہے چل سکتا ہے۔ ریت میں تو انسان یا وُں آ گے رکھتا ہے پیچھے آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے قد والے اونٹ پیدا فرمائے ہیں جن کے چوڑے چوڑے یاؤں ہیں کہ ریت میں دھنتے نہیں ہیں اور لیے لیے قدم رکھتے ہیں بعض موسموں میں عرب میں تیز ہوائمیں چلتی ہیںان میں بہ قافلے کے قافلے دوڑ نے جاتے ہیںاورسفر بڑی جلدی طے ہوتا ہے۔ توان جانوروں پر و علی الفُلک تُحمَلُون اور کشتیوں پرتم اٹھائے ا جاتے ہوئینی سوار کیے جاتے ہو۔ کشتیال رب تعالیٰ کی قدرت سے دریاؤں میں چلتی ہیں۔ سمندروں میں چکتی ہیںتم ان پرسوار ہوتے ہو إدهر سے أدهرا دراُ دهر سے إدهر جاتے آتے ہو۔ادر فاکدے حاصل کرتے ہو۔جس رب تعالیٰ کی قدرت ہے یہ سب پچھ ہور ہاہے و ہی تنہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔



ولقن أرسلنانؤكا إلى قوميه فقال يقوم اغبثه الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْرُةُ أَفَلَا تَتَكُفُونَ ﴿ فَقَالَ الْمُكَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا بِشَرُمِيۡ فَكُمُ لِيُرِيْلُ أَنْ يَتَفَضَّلَ الْكَوّلِيْنَ ﴿ إِنْ هُو الْكَرَجُلُ لِهِ جِنَّا أُفَتَرَكِّمُوالِهِ حَتَّىٰ حِينِ® قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي بِمَا كُنَّ بُونِ ۞ فَأَوْ حَيْنَاۤ الْيُمِانَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُيَا وَفَارُ التَّنْوُرُ فَاسْلُكُ فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُ مُرْدِ لَا تُعَاطِبُنِي فِي الَّذِينِ ظَلَمُوا إِنَّهُ مُر مُّغُرَقُونَ ﴿فَاذَالسَّكُونِيتَ آنَتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحُنُ لِلْهِ الَّذِي نَجُلْنَامِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلَّا مُبْرَعًا وَآنَتَ حَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ و إن كُتَالَكُنْتُكُونِ ا

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا نُوْحًا اورالِية تَحْقَق بَعِجابِم نَوْرَعلَي السلام كو إلى قَوْمِ النَّي وَلَم كَالُوم كَالُون فَقَالَ لِهِ النَّهُول نَوْم النَّي فَر مايا يسقَوْم المعرى توم اعْبُدُو اللَّه عباوت كروتم الله تعالى كى مَا لَكُمُ نَهِين جِتْبار له لِي مِنْ إلله اعْبُدُو اللَّه عباوت كروتم الله تعالى كى مَا لَكُمُ نَهِين جِتْبار له لِي مِنْ إلله كوئى معبود غَيْرُهُ الله كسوا اَفَ كلا تَتَقُونُ كيا بِينَ مَرْك مِنْ قَوْمِه ان كَا فَقَالَ الْمُمَلُولُ الْمِن كَا فِي مَنْ قَوْمِه ان كى فَقَالَ الْمُمَلُولُ الْمِن كَها بَيْ الله الله فَقَوْمِه ان كى فَقَالَ الْمُمَلُولُ الله مِنْ قَوْمِه ان كى فَقَالَ الْمُمَلُولُ الْمُمَلُولُ الْمُمَالِقُولُ الله الله مَنْ قَوْمِه ان كى فَقَالَ الْمُمَلُولُ الْمُمَلُولُ الله مِنْ قَوْمِه ان كى الله فَقَالَ الْمُمَلُولُ الله مِنْ قَوْمِه ان كى الله فَقَالَ الْمُمَلُولُ الله مِنْ قَوْمِه ان كى الله فَقَالَ الْمُمَلُولُ الله الله مَنْ قَوْمِه ان كَالله الْمُمَلُولُ الْمُمَلُولُ اللّهُ مَنْ الله الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ الله مُنْ مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله

قوم میں سے مَا هلدُآ تہیں ہے بینوح علیہ السلام الله بَشَرٌ مِثْلُکُمْ مَرانسان تهار ب جيها يُسرِينُهُ اراوه كرتابٍ أَنُ يَّتَفَطَّلَ عَلَيْكُمُ كَا فِي نَصْلِت جَلَائِ عَهَارْ حِاوِيرِ وَلَوْ مُسَاءً اللُّهُ اوراكر جابتا اللهُ لَا نُولَ مَهِ لَيْكَةً البنة نازل كرتا فرشتول كومًا سَمِعُنَا بهاذَا نهيل في من يهم في يبات في آابَانِنا الْأَوَّلِيْنَ اينِ يَهِلَى بابِ دادول مِين إنْ هُوَ إلاَّ رَجُلُ نهين به يمَّراكك آدمى به جنَّة ال كوجنون ب، ياكل ب فَتَسرَبُّصُوا به ليل تم انظار كرواس كا حَتَّى حِیْسن ایک وفت تک قَسالَ فرمایانوح علیه السلام نے دَبّ اے میرے رب انُصُرُنِیُ میری مروکر بسمَسا کَذَّبُوُن اس کے کمانہوں نے مجھے جھٹلایا ہے فَاوُحَيْنَا آپِس بم نے وق بھیجی اِلَیْدِ نوح علیہ السلام کی طرف اُن اصنع الْفُلُکَ بِدُلَا بِ كُتَّى بِنَا مِينَ مِاعَيْنِنَا جارى أَنْكُمون كِسامْے وَوَحْيِنَا اور بهارى وحى كے مطابق فَاِذَا جَآءَ أَمُرُنَا لِس جب آئے گا بهاراتهم وَفَارَ التَّنُورُ اور جوش مارے گاتندور فَاسُلُکُ فِيْهَا لِيس سوار كرليمًا اس كُتْتَى مِين مُن كُلّ ہر انوع سے زَوُجَيُن اثْنَيُن دوجوڑے وَ اَهْلَکَ اورائي اللَّهُ اِلَّا مَنُ سَبَقَ عَسَلَيْسِهِ الْسَقَوْلُ مِنْهُمْ كَكُرُوه كَهِن يرطيه وچكى بات ان مِس سے وَ لَا تُنجَاطِبُنِيُ اور مجھے ہے بات نہ کرنا فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ان لُوگوں کے بارے میں جوطالم بیں إنَّهُمْ مُغُولَقُونَ بِشُك وهُ عُرِقَ كِيجا تَمِيلٌ كَ فَاذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ لِيل جب آپ درست موجا مَين وَمَنْ مَّعَكَ اوروه جوآب كساته

بين عَلَى الْفُلُكِ شَيْ بِ فَقُلِ بِسَ كَهَا اَ لَحَمُدُ لِلْهِ مَمَامِ تَعْلِيمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوااسی وقت سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا:

انسائیت کی ابتداء آدم علیہ السلام ہے ہوئی اور نبوت ورسالت کا سلسلہ بھی آدم علیہ السلام ہے السلام ہے السلام ہے السلام ہے السلام ہے بیٹے شیت علیہ السلام ہے رادہ لیس علیہ السلام ہے رادہ لیس علیہ السلام ہے رادہ لیس علیہ السلام ہے رادہ السلام ہے رادہ السلام ہے ہیلے جتنے السلام ہی السلام ہے السلام ہے ہیلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں شرک نہیں تھا یہ تقریباً دو ہزار سال کا ذمانہ بنتا ہے۔ پہلی توم جس فرگ گررے ہیں ان میں شرک نہیں تھا یہ تقریباً دو ہزار سال کا ذمانہ بنتا ہے۔ پہلی توم جس نے شرک کی تروی کی دونوح علیہ السلام کی توم تھی ان سے پہلے کوئی شرک نہیں تھا۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔

شرک کی ابتداء :

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ اورالبة تَحْقَيْق بِهِ بَامِنَا مِنْ مَنْ الله وَرَعِلَا الله مَا الله الله وَالْنَ كَوْمَ كَا طُرِفَ يَوْحَ عَلَيه السلام فَيَ الله شَرَوعَ كَى فَقَالَ بِس فرمايا

المؤمنون

نُوح عليه السلام في ينسقَوُم اعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ السميري قوم! ثمّ عیادت کرواللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تہارے لئے کوئی معبوداس کے سوا۔ یا فوق اصل میں یلقَوْمِی تھا۔'ی'منتکلم کی تخفیفا حذف کردی گئی۔خدا کے پیٹیبر کا نداز دیکھو! کتنا پیارا ہے۔ بدخدا کے پیغبر ہیں مومن ہیں قوم ساری مشرک ہے۔اے میری قوم!الله تعالیٰ کی عباوت کرواس ذات کے سواتمہارا کوئی معبود ہشکل کشانہیں ہے۔ سورہ نوح میں پانچ بزرگوں کے نام آتے ہیں ،ود ،سواع ، یغوث ، یعوق ،نسر۔ان یا پنج بزرگول کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی وہ یو جا کرتے تھے یہ بزرگ کون تھے؟ اس کے متعلق مؤرخین فرماتے ہیں کہ وّ دحضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا اور باقی حیاران کے نیک بیٹے اور صحابی تھے۔حضرت نوح علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم! اللہ تعانی کے سواتمہارا کوئی معبودتیں ہے آفسکا تَتَقُون کیایس تم عرشرک سے سیجے نہیں ہو،رب تعالیٰ کی نافر مانی ے بیج نہیں ہو فَقَالَ الْمَلَوُّ اللَّهِ كَهَا بِمَاعَت نِي الَّلَٰذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ وه جماعت جو كافر همي ان كي قوم ميس سے ركيا كہا؟ مَا هَا ذَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُكُمُ مَهِين بين نوح علیهانسلام محربشرانسان تمهارے جبیبا۔ بشر ہوکرنبی کیسے بن گیا؟

پہلی مشرک قوم نے ہی پیغمبروں کی بشریت کاا نکار کیا:

یہ بہلی قوم تھی جس نے شرک کیا اور پیغمبروں کی بشریت کا اٹکار کیا کہ بشر پیغمبرہیں ہوسکتا۔ بیددونوںعقیدے اُسی دور سے چلے ہیں اور آج تک چلے آ رہے ہیں نہیں ہے بیے محربشرتمهارے جبیہا۔ به بشر ہوکر پیغیبر کیسے ہوگیااس کونبوت کیسے ل کئی؟ پُسسو پُسلّہ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ تَفَضَّل بابتفعّل بداس مين تكلف كامعنى ياياجا تاب مطلب يه ہے کہ اس کوفضیلت حاصل نہیں ہے دھکے ہے اپنی فضیلت منوا نا جا ہتا ہے ۔معنی ہوگا ارادہ

كرتاب كدايتي فضيلت جلائه تمهار اوير اوريبي كها وكو شآء الله أوراكرالله بعالى جابتا كه يغبر بهيخ بي تو لأنسؤلَ مَلْنِكَةُ البية نازل كرتا فرشتوں كو يوري مخلوق كو يَغْمِر بناكر بَيْنِي ويتا فرشت نورى بين \_آنخضرت بي كافرمان ب خُلِفَتِ الْمَلَّذِكَةُ مِنْ نُوْدِ ''فرشتے نورسے پیدا کیے گئے ہیں۔''اس نور سے ہیں جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے المكه مخلوق نور ہے ۔ تو كہنے لگے پنجمبرتو نورى ہونا جا ہے تھا يہ بشر ہوكر نبي كيسے بن گيا مّــــــا سَمِعُنَا بهلْذَا نَبِينَ مِي مِم نَه به بات جويد كم الدايك باس كسواكسي كي عبادت مبيس بي فين ابه آئينا الأولين اين يهل باب دادول من جوود اسواع الغوث، ۔ بعوق اورنسر کی عبادت کرتے ہتھے۔ہم نے ان سے نہیں سنا کہ معبود ایک ہی ہے۔حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں محکموں میں کمیٹیاں بنائی گئیں اور ان کے ذمہ بہشن سیر دکیا عميا لا تَسلَدُونُ ١ لِهَنَ حُسمُ [سورة نوح]"اين البول وبركزند جهور ناس ورسواع، یغوث ، یعوق ،نسر کونہ چھوڑ نااس کی ہات پر کان نہ دھرو کہ بیے کہتا ہے معبود صرف ایک ہے إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ تَهِيل بِي يَكُرانِك آدى بِهِ جِنَّةُ النَّاوِجنون بِه بِالكُّل بِمعاذ الله تعالیٰ۔ساری قوم ایک طرف ہے، وربسواع ، میغوث ، یعوق ،نسر کی ہوجا کرنے والی اور بیہ ا کیلا کہنا ہے کہان کی عمادت جا ترنہیں ہےالاصرف ایک ہے۔ یہ یا گل ہے۔

حضرت نوح علیه السلام پرایمان لانے والول کی تعداد:

حضرت اوح علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا ہاں! کی صدیوں کے بعد پھوآ دی ساتھ سلے جس کا ذکر سورۃ ہودآ بیت نمبر ۳۰ بیں ہے وَ مَا امْنَ مَعَهُ اِلّا قَلِیلٌ "نہیں اللہ اللہ کا فکر سورۃ ہودآ بیت نمبر ۳۰ بیں ہے وَ مَا امْنَ مَعَهُ اِلّا قَلِیلٌ "نہیں ایمان لائے ان کیساتھ محر بہت تھوڑ ہے۔ "حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی مدت ساڑھے نوسوسال ہے استے عرصے بیں بھی تھوڑ ہے ہے آ دمی ایمان لائے۔ اگر تورات کا ساڑھے نوسوسال ہے استے عرصے بیں بھی تھوڑ ہے ہے آ دمی ایمان لائے۔ اگر تورات کا

بیان مان لیس، بائیل کابیان مان لیس تو صرف سات آ دمی مومن تصریح سار بهونیس اور تین یے ،نہ بیوی ایمان لائی اور نہ ایک بیٹا ایمان لایالیکن قر آن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اورآ ومی بھی ساتھ تھے۔تاریخ بھی بتلاتی ہے کہ پچھاورآ دمی بھی ساتھ تھے۔ کتنے تھے؟ کسی نے ۸۰ لکھے ہیں کسی نے ۸۴ لکھے ہیں کسی نے ۹۰ لکھے ہیں۔مرد،عورتیں، بیچے،بوڑھے، جوان ملاكر \_مفسرين كرامٌ تاريخ كے اوراق الث بليث كرتھك باركر بينھ كئے سوكى تعداد بورئ نیں ہوئی۔ تو کہنے لگے یہ ایک آ دی ہے یا گل معاذ اللہ تعالی ۔ فَتَو بَهُ صُوا به لیس تم انتظار کرواس کا حَشْبی جِیْنِ ایک وقت تک بید پاگل خودمرجائے گا۔حضرت نوح علیہ السلام جہاں کہیں کچھ ومیوں کواکٹھاد کیھتے تورب تعالیٰ کا پیغام سنانے کیلئے وہاں جہنچتے تو تجلس والے کہتے مَسجُسنُونٌ وَّازُدُجسرَ [قمر:٩] یہ یا گل ہے دھکے مارکرنکال دیتے يته يتونوح عليه السلام حيست يرچر حكر فرمات ينقوم اغبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنُ اللهِ غَيْسُرُهُ ثُسَمٌ إِنِّسِي أَعُلَنُتُ لَهُمُ "وَكِيرِبِ ثَنَك مِن نِهِ الرَّعِلَ الاعلان دعوت دى - " تاریخ بناتی ہے کہ لوگ جنگلوں میں لکڑیاں کا شنے کے لیے جاتے ، گھاس جارا کا بننے کے ليے جاتے توبیساتھ ہو جاتے اور توحید کا پیغام پہنچانا شروع کردیتے وہ اپنا کام کرتے اور یہ بلیغ کرتے رہنے تھے۔ واپسی تک یمی سلسله شروع رہتا۔ کوئی ال چلار ہا ہے تو وہاں پہنچے جاتے خوشی تمی کی مجلس ہوتی و ہاں پہنچ جاتے ،لوگ مردے کو دفن کررہے ہیں اور یہ بیان فر ما رب بين يلسقَوم اعُبُدُو االلَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ الرَّولِين كَى وْولَى كَلَّ حِاربِ بِين توبيها ته بموجات اور قرمات ينقوم اعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ لُوكَ سہتے یہ یا گلوں کا کام ہے نہ خوشی دیکھتا ہے نہ تمی ،کوئی ہل چلار ہا ہے ،کوئی ج<u>ا</u>را کاٹ رہا ہے اس نے اپن رٹ لگائی ہوتی ہے یا قَدُم اعْبُدُو االلّٰهَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلّٰهِ غَيْرُهُ اے

میری قوم اعبادت کرداند تعالی کی اس کے سواتمہادا کوئی معبود نہیں ہے۔ ساڑھے توسو سال کاعرصہ اس طرح گزرا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے درخواست کی قال کہا نوح علیہ السلام نے دَبِّ انْصُرْنِی اسے میرے دب میری مدد کر بِمَا کَذَّبُونِ اس لیے کہا نہوں نے جھے جھٹلا دیا ہے۔ فَاوَحَیْنَ آ اِلَیْهِ پی ہم نے وی جھجی نوح علیہ السلام کی طرف آنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِاعْدُنِنَا میہ کہ بناؤیم کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے مماری مگرانی میں وَوَحْیِنَا اور ہماری وی کے مطابق ، ہماری ہدایت کے مطابق۔ ماری مگرانی میں وَوحینَا اور ہماری وی کے مطابق ، ہماری ہدایت کے مطابق۔

تشتی نوح علیہ السلام گو پھر کی لکڑی ہے تیار کی گئ

تورات میں ہے کہ گو پھر کے درخت کی لکڑی ہے کشتی تیار کی گئی تھی یہ درخت شام کے علاقے میں ہوتا ہے جیسے ہمارے علاقے میں شیشم کی لکڑی اور صوبہ سرحد (خیبر پختون خواہ) کے علاقے میں اخروٹ کی لکڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے اس کی لوگ برات بناتے ہیں آ ٹا گوند ھنے کے لیے اور چیج بناتے ہیں سالن بکانے کے لیے اور ہندوستان میں سا گوان کی لکڑی جس سے بندوقوں کے وستے ، بث بناتے ہیں ۔ تو کشتی کو پھرور خت کی لکڑی سے بنائی گئی۔تورات میں ہے کہ بیٹشی تین سو ہاتھ کمبی تھی لیعن یا کچے سو پچاس فٹ اور پچاس ہاتھ چوڑی تھی اکانو ہے فٹ آٹھ اپنچ ۔اور تمیں ہاتھ اونجی تھی لیعنی پیجاس فٹ ۔ بیہ پی<u>ا</u>کش ہے سی کی۔اس میں انہوں نے کی ورجے اور خانے بنائے۔ایک خانے میں کھانے ا یکانے کی چیزیں اس ہے او پر والی منزل میں جانوراس ہے او پر والی منزل انسانوں کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر ۳۸ میں ہے کہ جب لوگ نوح علیدالسلام کے یاس سے گزرتے تحتق سَنِعرُوا مِنْهُ "ان سے نداق كرتے تھے۔" كہتے يہلے تو آپ بى تھاب تركھان بن گئے ہو۔ کوئی کہتا ہے تھتی کہاں چلائے گا؟ دوسرا کہتا ہمارے جھوٹے تالاب میں چلائے

المؤمنون

كًا- مْدَاقَ ارْائِے تھے۔حضرت نوح عليه انسلام نے فرمايا إِنْ تَسْسِخُسُو وُ اهِنَّا فَإِنَّا نَسْبَحُو مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُوُ وُنَ [سورہ ہود]''اگرتم ٹھٹھا كرتے ہوہمارے ساتھ ہيں بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ٹھٹھا کریں گے جبیبا کہتم کرتے ہوٹھٹھا۔'' ہماری باری بھی آئے گی۔ فَاذَا جَاءَ أَمُونَا لِي جِبِ آئِ كَامَاراتَكُم وَفَازَ التَّنُوزُ اورجُولَ الرَّكَاتُدُورَ بِي علامت ہوگی ہمارے عذاب کے ابتداء کی کہتمہارے گھر والے تندور سے یانی جوش کے ساتھ اکھرے تو آپ اپنی تیاری کرلیں۔ فساسلکٹ فیضا پس وارکرلیں اس کشتی میں مِنْ نُحُلِّ ذَوُ جَيْنِ اثْنَيْنِ برنوع سے دوجانور زمادہ ، بیل گائے ، گدھا گدھی ، بلا بلی ، کتا كَتِيَا خَيْرِ بِنِهِ رِنْهِ وَأَهُلَكَ أُورائِيَ كُمرِكَ افرادكوبان! إلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيُهِ الْقَوُلُ مِنُهُمُ مُكُروه جن يربهاري بات طے ہو چکی ہے ان میں ہے ، کنعان وغیرہ ۔ کتا خنز پر بیٹھ سكتے ہيں بمشرك بيئانہيں بيٹھ سكتا و لا تُسخَ اطِهُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اورنه مخاطب ہونا میرے ساتھ بات نہ کرناان لوگوں کے متعلق جوظالم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے اپنے بیٹے کوفر مایا ہمار ہے ساتھ سوار ہو جا کا فروں کے ساتھ نہ ہوکلمہ پڑھ کے سوار بهوجا- بيني في كها متساوى إلى جَهُل يَعُصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ [بهوو:٣١٣] \* مِن بناه کپڑوں گا پہاڑ کی طرف وہ مجھے یانی ہے بچالے گا۔'' یہاڑ کی چونی پر چڑھ جاؤں گا۔ یانی میرا کیابگاڑ لے گا۔ جب غرق ہونے لگاتو نوح علیہالسلام نے دعا کی ،شفقت پدری نے جُوش مارا رَبِّ إِنَّ ابْسِنِي مِنُ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكِ الْحَقُّ [بود: ٣٠] ' اسے بیرے رب بےشک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔'' کہ آپ کو آپ كِ ابْلُ كُوبِيَالُول كًا - حَالاتكرر بِ تَعَالَى فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ مگروہ جن کے متعلق بات طے ہو چکی ہے ان میں سے لیکن شفقت بدری کی وجہ سے نوح

سيلاب نوح عليه السلام سارى دنيابر آيا:

 کہ یہ بہاڑ سمندر سے سترہ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ صرف وہی ہے جوکشتی پر سوار سے انسان اور جانور۔ اور فر مایا مجھ سے بیدعا کرو و فیل اور آپ کہددیں رَّبِ اَ نُسزِ لُنِسی مُنزَ لا مُبلز کا اے میر سے ربا محصا تار نا ایس جگہ پر جو بر نت والی ہے، وہ علاقہ زر خیر ہو و اَنْتَ خَیْسُ اللّٰ مُنزِ لِیُنَ اور آپ ہی بہترین اتار نے والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا اِنَّ فِنی ذلِک کلایت بے شک فوم نوح کے قصد میں گئن انیاں واقعہ بیان کر کے فرمایا اِنَّ فِنی ذلِک کلایت بے شک فوم نوح کے قصد میں گئن انیاں کی مقابلے میں جولوگ سے ان کی شرارت اور گستانی و کیمو ابر زبانی ، بے لحاظی دیمو پھر انجام دیکھو! اِن کی عقل ، ان کی شرارت اور گستانی و کیمو ابر زبانی ، بے لحاظی دیکھو پھر انجام دیکھو! اِن کی شخات اور اُن کا غرق ہو تا و کیمو اس میں گئن شانیاں ہیں وَ اِنْ شَیْنَا نَسُونَ اور بِ است ہم امتحان میں والے ہیں۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا۔



تُكُمِّ ٱنْشَانَا مِنْ يَعُدِيهِمْ قَرُنَا الْحَرِيْنَ ﴿ فَأَرْسِكُنَا فِيهِ هُ رَسُولًا مِنْهُمُ إِنَ اعْبِدُوا اللَّهُ مَالَكُمُ مِنَ الْمِ غَيْرِهُ ۚ أَفَلَا تُتَقُّونَ ۚ وَقَالَ الْمِلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَ كُذَّبُوْ اللَّهُ الْأَخِرَةِ وَاتَّرَفْنَهُ مَر فِي الْحَيَّوةِ اللَّهُ نِيَا مَاهَٰنَ ٓ اللَّهُ بِشَرُّ مِّثُلُكُمُ ۗ كَأْكُلُ مِتَا يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَثْرَبُ مِتَا تَثْثُرُبُونَ ۞ وَلَيْنَ ٱطْعَنْتُمْ لِيَثِّرُ المِثْلَكُمُ إِنَّكُمْ إِذَّا لَخْسِرُونَ ۗ أَيُعِلُكُمْ إِنَّكُمْ ٳۮٳڝ۪ؾؙؙۿ۫ۅؙۘڴؙڹ۫ؾؙۿڗؙڒٳۑٵۊ؏ڟٳٵٵۜڴۿڗڠؙڹؙڒڿۘۏڹۜۿؽؠٵؾۿؽٵ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّاحَيَّا ثُنَّا الدُّنْيَا نَهُوْتُ وَ يَحْيَا وَمَا نَعَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ إن هُو إلارجُلُ وافترى عَلَى اللهِ كَذِبَّاقًا مَا نَعُنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ ٥ قَالَ رَبِ انْصُرُ فِي بِمَاكُذَّ بُوْنِ ۗ قَالَ عَمَّا قِلِيْلِ لَيُصُبِعُنَ نِيمِيْنَ ۚ فَأَحَلَ تَهُمُ الصَّيْعَةُ بِالْحِقِّ فَعُمَلَهُمُ عُثَآءً فَنُعُدَّ اللَّقَوْمِ الظَّلِينَ @

الانجسرَةِ آخرت كي ملاقات كو وَ أَتُسوَ فُنهُ هُمُ اور بهم في ان كوآسودكي وي في الْحَيْـوةِ اللَّهُ نُيَا وَنِياكِي زَنْدُكِي مِينَ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَوٌ مِّتُلُكُمْ نَهِينَ ہِے بَيَّكُر بشر تمہارے جبیہا یا کُٹُ مِسمَّا تَا کُلُوْنَ مِنْهُ کھا تا ہےوہ چیزیں جوتم کھاتے ہو وَيَشُولُ مِهَا تَشُوبُونَ اور بيرًا بِإِن جِيرُول كُوجُومٌ بِيرٍ مِن وَكَينُ أَطَعُتُهُ بَشَــرًا مِّنْـلَكُمُ أوراً كُرْتُم نِهِ اطاعت كَى ابيع جيها نسان كَى إنَّـكُمْ إذًا لَّحْسِرُوْنَ بِيشَكِتُم البنة اس وقت نقضان اللهانے والے ہوگے اَیعِدُ کُمْ کیا وُراتا بِحَهمين أَنَّكُمُ بِشَكُمُ إِذَا مِتُّمُ جِبِمرجاوَكُ وَكُنْتُمُ تُوابَّا ور بوجاوَكِتِم منى وَعِظَامًا اور بدِّيالِ أنَّكُمُ مُّخُورَجُونَ بِشَكْتُم نَكَالِحِ مِاوَ ك هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ بعيد ج يبعيد إلى مَا تُوْعَدُونَ جس كاتمهار ع ساتھ وعدہ کیاجاتا ہے اِنْ هِی نہیں ہے یہ اِللّا حَیاتُنا اللُّنیّا مگر ہماری دنیا کی زندگی نَمُونُ وَنَحْيَا جَمِم لِتَ بِينِ اور جِيتِ بِينِ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِيْنَ اور ہم دویارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اِن ہُو اِلّا دَ جُهُ لُ نہیں ہے بیگرایک مرد افْتَواى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس نَافَرَ ابا تدها بِاللَّهِ تَعَالَى يرجَسُوكَ كَا وَّ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ اورَ بَين بِي بِم اس يرايمان لانے والے قَالَ فرمايا بَيْمِبرنے رَبّ انَىصُوْنِى اےمیرے دب میری مدوفر ما بسمَسا كَذَّبُوُن اس لیے كہ لوگول نے میری تکذیب کی ہے قَالَ فرمایا پروردگار نے عَمَّا قَلِیْل تھوڑے سے وقت کے بعد لَيُسطَسِحُنَّ البِيَهُ صُرور مِوجاكِين كَ نَسْدِمِيْنَ بِشِيان فَسِاحَلَ لَهُ مُ

الصَّيْحَةُ بِى بَرُ اان كُواَيِكَ فِيَّ فِي بِالْحَقِّ صَّ كَمَاتِهِ فَجَعَلْنَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوا

کل آپ حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کا فی تفصیل کیساتھ سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کوساڑھے نوسوسال ڈرایا۔ چند گنتی کے خوش نصیب سعادت مندلوگ تھےجنہوں نے نوح علیالسلام کاکلمہ پڑھالا الله الا السله نوح نجی الله \_ الله تعالى في تمام مجرمول كوسيلاب بين غرق كرويا \_ان كى تبابى كے بعد الله تعالى فرماتے ہیں شُمَّ أنْشَانَا مِنْ مِنَعُدِهِمْ پھر پيداكيں ہم نے قوم نوح عليه السلام كى تابى ے بعد قَوْمًا الحَوِیْنَ دوسری جماعتیں۔نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عادآئی جن ک طرف الله تعالى نے ہود عليه السلام كومبعوث فر مايا۔ان كے علاقے كے متعلق جغرافيه دان بتاتے ہیں کہ ایک طرف سعودیہ ہے ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف حَصَرَ مَوْتُ اور ا کیے طرف نجران ہے ان کے درمیان کا علاقہ عاد قوم کا تھا۔ اس علاقے میں اکثر و بیشتر ریت ہی ریت ہے آبادی بہت کم ہے ف اُرُسَلُنَا فِیُهِمُ رَسُوُلا مُیں بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول مِسنُهُ مُ ان میں ہے۔ان کی طرف الله نعالی نے حضرت ہود علیه السلام کو بھیجا اوران كُوْتُكُم دِيا كَهَان كُوسِبق دو أَن اعْبُدُو ا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ إِلَيْهِ غَيْرٌ هُ كَهُ عِبادت كروالله تعالیٰ کی نہیں تمہارے لیے کوئی معبوداللہ تعالیٰ ہے سوا۔اس کے سوانہ کوئی معبود ند کوئی مسجود نہ كوئى حاجت روانه كوئى مشكل كشانه كوئى فريا درس نه كوئى دشكير أفلا تَشَفُونَ كيا إين تم يجة نہیں کفرشرک ہے،اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے وَ قَالَ الْمَالُدُ اور کہا جماعت نے مِنُ قَـوْمِهِ ہودکی قوم میں ہے الَّـذِیْـنَ کَفَرُوا جِوکا فرخے وَ کَذَّبُوا اورانہوں نے جمثلایا

ببلقَ آءِ اللَّحِوَةِ ٱخْرَتُ كَي ملاقات كُوكه آخرت بين باورنه بي رب تعالى كساته ملاقات ہونی ہےاور نہمرنے کے بعد آپس میں ملاقات ہوگی۔اور قر آن یاک کی تعلیم پی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کی ملاقات ہوگی سب اس کی عدالت میں پیش ہو تگے ،رتی رتی کا حساب ہو گااورایک دوسرے کے ساتھ بھی ملا قات ہو گی جنتی دوزخی بھی آپس میں ملیں گے۔لیکن ان کافروں نے کہا کہ قیامت نہیں ہوگی وَ اَتْسَوَ فَسَنْهُمْ ۔ قَبُرُفَه کے معنی ہیں آسودگی۔معنی ہوگا اورہم نے ان کوآسودگی دی بھی الْسَحیہٰ وقِ اللَّهُ نُیّا ونیا کی زندگی میں مال دیا ،اولا د دی ، زمین دی ، چشمے باغات دیئے ، جانور دیئے ،اس زمانے کے لحاظ ہے جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جا ہے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے۔اللہ تعالیٰ کے پیمبر پرایمان لے آتے اوراطاعت کرتے۔الٹااللہ تعالیٰ کے پیمبری مخالفت کی اور کہا مَا ھلڈ آ اِلّا بَشَوِّ مِتُلُکُمُ نہیں ہے یہ ہودعلیہ السلام مگر انسان تمہارے جبیہا۔ بشر ہوتے ہو ئے نبی کیے بن گیااور یہ بات تم پہلے من چکے ہو کہ جب سے کفرشرک کی ترویج شروع ہوئی ہای وقت ہے رہ باطل نظریہ بھی آر ہاہے کہ پیغمبر بشر ہیں ہوسکتا۔

نبی کوبشر ماننے کے بغیرنماز بھی نہیں ہوتی:

آج بھی کی کلمہ گوجائل میم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیفیمر کو بشرنہ کہو، بندہ نہ کہونے سوال یہ ہے کہ اگر بندہ نہ کہیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ ہرنماز میں التحیات پڑھنی ہے اور التحیات میں ہے اَشُھ لَدُ اَنْ لاَ اللّٰهُ وَ اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ''میں گواہی ویتا ہوں کہ بیشک محمہ بھی اللہ تعالی میں کہ اور میں گواہی ویتا ہوں کہ بیشک محمہ بھی اللہ تعالی کے بندے اور سول ہیں۔' بہلے آپ بھی کی عبدیت کا اقر از ہے پھر رسالت کا معاذ اللہ تعالی اگراس لفظ میں تو بین کا شائبہ بھی ہوتا تو اللہ تعالی بھی نماز میں پڑھنے کا سبق نہ دیتے تعالی اگراس لفظ میں تو بین کا شائبہ بھی ہوتا تو اللہ تعالی بھی نماز میں پڑھنے کا سبق نہ دیتے تعالی اگراس لفظ میں تو بین کا شائبہ بھی ہوتا تو اللہ تعالی بھی نماز میں پڑھنے کا سبق نہ دیتے

۔ اگر عبد کہنے میں تو بین ہے تو بھراس کا میں مطلب ہوا کہ نمازاس وقت قبول ہوگی جب بینیم کی تو بین کی جائے معاذ اللہ تعالی ۔ کہ تناغلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اور میہ بات بھی میں گئی وفعہ عرض کر چکا ہوں ان لوگوں کو خلطی بیباں سے گئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ تجھ کیا ہے بشر اور آ دئی جھ لیا ہے اور اپنے گناہ اور کوتا ہیوں کو سامنے رکھ لیا ہے کہ بندہ وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے لہذا یہ فیم کو بشر نہیں ہو تا چاہے ۔ حالانکہ اپنے آپ کو بشر کہنا اور بجھ تا خلطی ہے ۔ بشر بڑی او نچی چیز ہے ۔ آ دمیت اور انسانیت کا مقام بہت بلند ہے ۔ بھائی ؟ تہمارے او پر بندے کا چڑا ہے تم بندے کہ ہو؟ پینے برگوآ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو بین تہمارے او پر بندے کا چڑا ہے تم بندے کہ ہو؟ پینے برگوآ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو بین نہیں ہے۔ دب تحالی فر ماتے ہیں و لَدُهَا مُن مَن مِن کَا وَرِج فَر شَتُوں ہے آ دم کو گلوق پر فضیلت دی ہے۔ "بیا شرف الخلوقات ہے۔ اس نوع کا درج فرشتوں سے آدم کو گلوق پر فضیلت دی ہے۔ "بیا شرف الخلوقات ہے۔ اس نوع کا درج فرشتوں سے آدم کو گلوق پر فضیلت دی ہے۔ "بیا شرف الخلوقات ہے۔ اس نوع کا درج فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔

(علامه ا قبال مرحوم نے کیا خوب فر مایا .....

۔ ان کی عظمت کی جھلک دیکھے کے معراج کی شب تب ہے جبریل کی خواہش ہے بشر ہوجائے

مرتب)

کے ایسے جسم کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔' توجو بات نوح علیہ السلام کی مشرک قوم نے کہی اور ہود علیہ السلام کی مشرک قوم نے کہی بعینہ وہی بات مشرکین مکہنے کہی۔ مَال هٰذَا الرَّسُول إِيَا أَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسُواقِ [فرقان: ٤] "كياب اس رسول كور كما تا كها تا ہےاور چلتا ہے بازاروں میں۔'' بیتوانسان ہے بیا کیسے نبی بن گیا ؟اور بیجھی انہوں نے کہا وَلَيْنُ أَطَعْتُمُ بَشَرًا مِثْلَكُمُ اوراكرتم في اطاعت كى اين جيسانيان كي إنَّكُمُ إذًا لْمُصِحَٰسِهِ وُنَ بِهِ شِكَمَ اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو گے۔ دین لحاظ سے بھی کہتم نے اپنامسلک چھوڑا۔تمہارامسلک بیے ہے کہ پغیرنوری ہوناجا ہے کل سے سبق میں تم نے یڑھا کہنوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اگر اللہ تعالی جا ہتا تو فرشتہ اتارتا ،نوری مخلوق جھیج دیتا یہ بشر کیسے نبی بن گیا؟اوراس میں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کو دھمکی وی ہو کہ اگرتم نے بشر کی اطاعت کی تو ہم تمہار ہے ساتھ نمٹ لیں گئم نقصان اٹھاؤ گے۔پھریہ پیغمبر ہڑی عجیب بات كهتاب-كيا كهتاب؟ أيَعِدُ مُحمَّم كيا ذراتا بِتمهين \_كيابيتهار بساته وعده كرتا ہے اَنْکُمُ بِیْنَکُتُم اِذَا مِنَّمُ جب مرجاوَكَ وَكُنْتُمُ تُرَابًا وَّعِظَامًا اور ہوجاوَكُ مِنْ اور ہٹریاں آنٹگٹ مُنْحَرَجُونَ بِشَكْتُم نَكالے جاؤگے قبروں ہے۔ قیامت آئے گی هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ بِرُى دورى بِبرى دورى بِ لِمَا تُوعَدُونَ جس كاتمهار ب ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ بڑی دور کی بات ہے پنہیں ہوسکتا کہ خاک ہو، بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ پھر تمہیں دوبارہ قبروں ہے نکالا جائے قیامت بریا ہو جائے یہ بات بالکل سمجھ سے بالاترے جھوٹ ہے اِن هِنَى إِلاَّ حَيَىاتُهُ مَا اللَّهُ نُيَا تَهُمِيں ہے بِهِ مَّر مارى دنيا كى زندگى ، آ کے چھنیں ہے بس ای دنیا میں انسمُوٹ و نیٹیا مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔کوئی قبرحشر تهيل ہے اور صاف لفظول ہيں كہا وَ مَسا نَسْحُسنُ بِسَمَبُعُوْ بِيْنَ اور بَهم دوبارہ تہيں اٹھائے

جائیں گے قبروں ہے۔ نین چیزوں کا بڑے زورشور سے انکار کرتے تھے۔ توحید کا ، رسالت کااورمعاد بعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔

مشر کوں کی ضد کی انتہاء .

اى عادقوم نے كہا تھا حضرت جودعليه السلام كو أجنتنا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ وَنَلَرَ. مَا كَانَ يَعَبُدُ ابَآءُ فَا [ اعراف: ٤٠]"كيا آب مارے ياس آئے بي اس مقصد كے نے کہ ہم عبادت کریں ایک خدا کی اور ہم چھوڑ دیں اینے باپ دادا کے الہٰو ں کو۔مشرک ے لیے ایک خدا کی عبادت انتہائی مشکل ہے۔اور دو چیزوں کے انکار کا ذکریہاں ہے کہ بشرنبی ہیں بن سکتااور ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہنے لگے اِنْ ہُو اِلَّا رَجُلُ ن افْتَرِی نہیں ہے پیخص مگراس نے افتر آباندھاہے عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا اللّٰہ تَعَالٰی رَجُعوت كاكدالله تعالى نے مجھے ہى بناكر بھيجا ہے اور بيركد الله تعالى مردوں كودوبار وزندہ كرے گابيد بالكل جموث ب(معاذ الله تعالى) جوفداكي طرف منسوب كيا كياب ومسائل خن كه بهُوْمِنِيْنَ اور ہم نہيں ہيں ان يرايمان لانے والے۔ جب حضرت ہو دعليه السلام ان كے ایمان لانے سے ناامیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کی ۔ ان پرخشک سالی آئی تھیتیاں برباد ، باغات تباه ، جانور يريشان ،خودسارى قوم يريشان \_حضرت بهودعليه السلام في فرمايا كه كهوآ. میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں خشک سالی ختم ہوجائے اللہ تعالیٰ ہارش برسائے ۔ کہنے لگےاگر آپ کے کہنے سے بارش برسی ہے تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اب اس ضد کا دنیا میں کیا علاج ہے؟ ضد کا اگر کوئی علاج ہوسکتا ہے تو یہی ہوسکتا ہے کہ اس ضدی کے مقالبلے میں کوئی طاقتور ہوجواس کی گردن مروڑ دے اور پچھنیں۔

## مسئله شمیر مندوو ل کی ضد کی وجه سے رکا ہواہے:

اب ویکھو! تشمیر کے مسئلہ میں ہند وضع پراڑا ہوائے ورنہ تشمیر کے متعلق ہات طے شدہ تھی کہ جموں کشمیر کے لوگ جدھر ملنا جا ہیں ان کے ساتھوں جا ئیں ۔ نیعنی مردم شاری ہو ان کی رائے لی جائے ۔اگر وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا جاہتے ہیں تو ٹھیک ہے گر اقوام متحدہ میںسب بے ایمان انتھے ہیں تھیج ہات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ورنہ کہیں کہ بھی! بات طےشدہ ہےاں پڑمل کرو۔ مگر پیرخبیث قومیں ، برطانیہ ، امریکہ ، فرانس ، جرمنی وغیرہ مسلمانوں کی از لی وشمن ہیں \_مسلمانوں کو ماریز ہے تو پیرخوشی سے بھنگڑ ہے ڈالتے ہیں \_ پوسنیا میں مسلمانوں برظلم ہور ہا ہے ،فلسطینیوں کیساتھ زیادتی ہورہی ہے ،کشمیر میں مسلمانوں پرمظالم ڈھائے جارہے ہیںاور پہ خبیث قومیں ناچ رہی ہیں۔ان کا واحد حل سے ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی قوت ہو جوان کی گردن مروڑ وے مگرمسلمان تتر ہتر ہیں منتشر ہیںا گرآج بھی بیا کٹھے ہوجا ئیں تو یہ بہت بڑی طافت ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گر ان خبیث قوموں نے ان کے ایسے ذہن بگاڑ دیئے ہیں مسلمان حکمران ایک دوسر کے کونفرت سے دیکھتے ہیں اور ان کو دین ہے دور اور متنفر کر دیا ہے ۔ کل میں نے اخبار میں ایک وزیر کا بیان پڑھا کہ ہم نے ان مولو یوں کوشکست وی ہے یانہیں ۔ یہ کہتے ہیں تیمنگیں نداڑاؤ یہ نضول فرچی ہے۔ میہ ہمیں کھیلوں سے روکتے ہیں ہم نے پینگ میلہ مناکر مولو بول کوشکست دی ہے۔ یرویزمشرف نے بھی بہی پچھ کہا کے مولوی کون ہوتا ہے کھیلوں ے رو کنے والا۔ بیان کی فرہنیت ہے۔ کوئی اچھی بات کہوتو ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ بری یا توں کی طرف دوڑ دوڑ کر جائے <del>ہیں</del>۔

توجب قوم ضد برا رُكِي اور بودعليه السلام ان كايمان لانے عااميد بو كئة تو

قَالَ فرایا رَبِّ انْصُرُنِی بِمَا کَذَّبُونِ الهِ مِر المَدِرِی مِدفر مااس لیے کہ انہوں نے جھے جھلادیا ہے قال رب تعالی نے فرایا عَمَّا قَلِیُلِ تھوڑے وقت کے بعد لَیُصْبِحُنَّ فَلِمِینَ البتضرور بوجا کی گے یہ پشیان۔ جب عذاب آے گاتو یہ کی پرشرمندہ ہو تُلَّے وادیلا کریں گے لیکن اس دفت اس واویلے کا فاکدہ نیس ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ فَا اَحَدَدَ تُهُمُ الْصَّبْحَةُ بِالْحَقِ لِی پُرُ اان کوایک چی نے فی کے ساتھ۔ یہ بڑے بڑے فی اَحْدَدَ تُهُمُ الْصَّبْحَةُ بِالْحَقِ لِی پُرُ اان کوایک چی نے فی کے ساتھ۔ یہ بڑے کرا تھا کہ فی کہ اُن کوایک جی نے میں جو کا قائم کی ساتھ۔ یہ بڑے کا فی ہُر کیا ہوا۔ '' اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کا ایک می کو رہے سے بی جو اکھاڑ کر پھینک دیے گے ہوں۔ '' اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کا ایک می کو می نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جَعَدَ اللہ ہم نے کردیاان کوش و خاشاک۔ جیسے شکے وغیرہ کہ جن کوسیلاب بہا کر لے جاتا ہے فَہُ عُدُدًا لِلْفَوْمِ الطَّلِمِیْنَ کی دوری ہے دب تعالیٰ کی دہت سے فالم توم کے وات ہے۔ یہ دومری قوم ہے آگے اور قوموں کا ذکر آئے گا۔



### ثُعَ اَنْشَأْنَامِنَ بَعَيْهِمْ قُرُونَا

اخرين هماتسيق من أمّاء اجكها ومايئتا خرون فنه الرسكنا رئيكنا كلكا علاما عاد أمّة لاسكولها كلا بؤه فاتبعث النسكنا رئيكنا كلكا عاد أمّة لاسكولها كلا بؤه فاتبعث المخطه في معضه في بعضه في بعضه في بعضه في المناه في المناه في أكانه في المناه في المناه

فُمَّ أَنْشَانَا بُحرِبَم نَ بِيداكِي مِنْ المَّهِ بَيْنَ آكَمُ وَلَى النَّكِيم النَّكِيم النَّكِيم النَّهُ المَّنَا الْحَلْهَا الْحَرِيْنَ دوسرى جماعتيں مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ بَيْنَ آكَمُ وَلَى المِت اَجَلَهَا النَّى الْجَلَ اورند يَجْهِ بُولَى ہِ فُمْ اَرُسَلُنَا بُحر النَّا الْجَامِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لي لا يُؤْمِنُونَ جوا يمان نهيس لاتى ثُمَّ أَرُسَلْنَا يَهِم بم في بهيجا مُوسلى وَ أَخَاهُ هرُوُنَ موی اوران کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بایلینا اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلُطُن مُّبِينِ اور كُلَى سند كے ساتھ إلى فِرُ عَوْنَ فرعون كى طرف وَ مَلا يَهِ اوراس كى جماعت كى طرف فَاسْتَكْبَوُوا يس انهون نِي تكبركيا وَ كَانُوا قُومًا عَالِيُنَ اورُهُمَى وه تَو م سركَثَى كرنے والى فَقَالُوُ آلى پِسِ انہوں نے كہا اَ نُوْمِنُ كيا ہم ايمان لائيس لِبَشَويُن مِثْلِنَا ووانسانون يرجو بمار عصي بين وَقَوْمُهُمَا اور ان كى قوم لَنَا عَبْدُونَ مارے علام بين فَكَذَّبُوهُمَا يس انہوں في حَمِيلايا ان دونوں کو فَکِانُوْا مِنَ الْمُهُلَكِيْنَ يِس بوكْتِ وه بلاك كيه بوؤل مِن سے وَ لَقَدُ اتَّبُنَا اور البعد يَحقيق رى جم ف مؤسى موى عليه السلام كو الْكِعاب كتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تَاكُهُ وهُ مِرايت يَا نَعِيلُ وَجَعَلُنَا اور بنايا بَمْ فِي إِبْسَ مَوْيَمَ مريم كے بينے كوئليماالسلام وأمَّة اوراس كى مال كو اليَّة نشاني وَاوَيْنَا فِهُمَا اور بم نے ان دونوں کو ممکانا دیا اللہ رَبُونة او تی جگری طرف ذات فسرار جو تشهرنے والی جگھی و معین اور سفرے پائی وال۔

محر شنہ رکوع میں آپ حضرات نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے تیفیر نے ان کوتو حید کاسبق دیا۔ رسالت کاسبق دیا اور فر مایا کہ قیامت پریفین رکھو۔لیکن قوم نے کہا کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں ہماری طرح کھاتے ہیتے ہیں ہماری کھوڑا کہ ہم براین اخوا یا جائے گا۔آپ نے سب اللہ تعالیٰ برافتر اہا ندھا ہے اور بیشوشہ بھی چھوڑا کہ ہم براین

فضیلت جتلانا چاہتا ہے۔ پھران کی اس نافر مانی کا انجام بھی بیان ہوا۔اب آ گے اور قوموں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فراتے ہیں فرم آنشا نیا مِن به عَدِهِم پیم مے بیداکیں ہودعلیہ السلام کی قوم کے بعد فُرُونَا الحَوِیْنَ دوسری جماعتیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم الوطعلیہ السلام کی قوم ، شعیب علیہ السلام کی قوم اور تج وغیرہ جن کاذکر قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا مَا تَسَبِقُ مِنَ اُمَّةٍ اَجَلَهَا نہیں آگے ہوئی کوئی امت اپنی میعاد ہے۔ جو وقت الله تعالی فراست کی معاد ہے۔ جو وقت الله تعالی فراست کے کھا ہے کہ فلاں وقت تباہ ہوگی وہ اس سے پہلے تباہ نہیں ہوئی وَ مَسِل مِن مَن اُور نہ بیجھے ہوئی ہے۔ جو وقت الله تعالی فراس کی تباہی کا لکھا تھا ای وقت تباہ ہوگی وہ اس سے پہلے تباہ نہیں ہوئی وَ مَسِل وقت تباہ ہوگی ہے۔ جو وقت الله تعالی فراس کی تباہی کا لکھا تھا ای وقت تباہی کا لکھا تھا ای وقت تباہ ہوئی تارہ کی تباہی کا لکھا تھا ای وقت تباہ کوئی اس سے موخر نہیں ہوئی فرار کے معنی جیں لگا تارہ ای تتر ایک لفظ سے متواتر ہے۔ واؤ کو تت بھی کئی تی تعرب تصبح اور بیک وقت بھی کئی تی تعرب تا کے ساتھ بدل دیا۔ معنی ہوگا ہم نے تسلسل کیسا تھ تی تجبر بھیجے اور بیک وقت بھی کئی تی تعرب اس سے بیل اس سے بیل ہوگا ہم نے تسلسل کیسا تھ تی تجبر بھیجے اور بیک وقت بھی کئی تی تعرب اس سے بیل ہوگا ہم نے تیں۔

## ایک دن میں تینتالیس پیغمبرل کیے گئے:

حدیث پاک میں آتا ہے اور تمام تفییروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں مختلف تو میں رہتی تھیں ان کی طرف اللہ تعالی نے تیٹنا لیس پیغیر بھیجے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے دو تو موں کی طرف ایک پیغیر بھیجا گیا ہوا دو یہ بھی ہوسکتا ہے ہر قوم کی طرف الگ الگ یغیر بھیجا گیا ہوا دو یہ بھی ہوسکتا ہے ہر قوم کی طرف الگ الگ یغیر بھیجا گیا ہو ۔ لیکن قوموں نے پیغیروں کے خلاف سازش کی کہ انہوں نے ہمارا سکھ چین پر بادکر دیا ہے ۔ دن کو بھی یہی رہ یہ نے وقع میں دے اللہ عَنْدُ وَ اللّٰهُ مَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهِ عَنْدُ وَ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ خوشی عمی کے موقع پر بھی یہی تقریر لہٰذا ان کا علاج کرو۔ چنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ خوشی عمی کے موقع پر بھی یہی تقریر لہٰذا ان کا علاج کرو۔ چنا نچہ

انہوں نے مبح ہے لے کر دوپہر تک تینتالیس پیغمبرشہید کیے اور ایک سوستر ان کے ساتھی شہید کیے جوان کی جمنایت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وَیَفَتُلُوْنَ النَّبِیِّيْنَ بِغَيْرِ حَقَّ وَ يَ فَتُلُونَ الَّذِينَ يَامُوُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ [آل عران: ٢١] " أوركُلَ كرتے بي الله ۔ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو تھم دیتے ہیں لوگوں کو انصاف کا الوگوں میں ہے۔'' کُلْمَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا جَبِ بَعِي آیا کس امت کے پاس ان کا ر سول سُکڈ بُووُ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغیبر کو جھٹلا دیا ایس بد بخت قومیں بھی تھیں کہ ا کیک آ دی نے بھی پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت والے ا دن الله تعالیٰ کے در بار میں ایسے پیغمبر بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ یا بچے امتیٰ ہو گئے اور ا پہنچی ہوں گے جن کے ساتھ جارآ دمی ہو نگے ،ایسے پینمبر بھی ہو نگے جن کے ساتھ تنین امتی ہو نگے اور ایسے بھی ہو نگے جن کے ساتھ دوامتی ہو نگے اور ایسے پیغمبر بھی ہو نگے وَيَجِيْ ءُ النَّهِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ "اكيلا تِنْبِراً حَدَّاس كِما تَصالِك آدمي بَحَنْ بيس ہوگا۔' اس سے انداز ہ لگاؤ کہ ایمان لا نا اور تو حید قبول کرنا کتنا مشکل ہے۔لوگوں کی رسمیس بخرافات اورخانه سازعقا كديي كدان عن تكانامشكل ب- فَاتُبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعُتْ النِّي ہم نے پیچھے لگایاان کے بعض کو بعض کے ۔ایک مجرم قوم کے پیچھے دوسری قوم کو لگادیا بعنی ایک قوم کو تناه کیا پھر دوسری قوم نے تکذیب کی ان کو تناه کیا پھر تیسری قوم نے تکذیب کی ان کومتاہ کیا ، پھر چوتھی قوم نے تکذیب کی ان کومتاہ کیا ۔مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم بتاه ہوئی بھر ہودعایہ السلام کی قوم تباہ ہوئی بھرصالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی پھرلوط علیه السلام کی قوم تباه ہوئی پھرشعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ۔ اس طرح تشکسل کیساتھ سلسله چِلتَّارِ لِ وَجَعَلُنَاهُمُ أَحَادِيْتَ \_ أَحَادِيْتُ أُحُدُوْثُه كَى جَمْعَ ہے۔ أُحُدُوْثُه كا

معنی ہے کہانی ۔معنی ہوگا اور بنادیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں۔ان قو موں کے وجود تو ختم ہو گئے قصے کہانیاں روگئیں کہ ایک قوم یہاں رہتی تھی وہ ایسی ایسی تھی ۔ا حادیث ،حادیث ك جمع بهى آتى ہے مرخلاف قياس اصل ميں أخدو شهى جمع ہے۔ فبعدا لِقَوْم الله یو مِنُوُنَ پ*ی رب تع*الیٰ کی رحمت ہے دوری ہوئی اس قوم <u>کے لیے</u> جوایمان ہیں لائی۔ دنیا مِن تَاهِ مِولَى آخرت كاعذاب عليحده ب شُمَّ أَرُسَلْنَا يَهِم بَم في بَعِيجا مُوسِني وَأَخَاهُ ہ ہے۔ رُوُنَ موکیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ دونو ل حقیقی بھائی <u>تھے</u>۔ بارون علیدالسلام موی علیه السلام سے تین سال بڑے تھے مگر درجہ موی علیہ السلام کا بڑا تھا بالسينا مم نے این نشانیال دے کر بھیجا۔قرآن یاک میں نونشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ان میں ہے ایک عصامبارک تھا کہ لاتھی بھینکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے اڑ دھا بن جاتا تھا جوجاد وگروں کی تمام لاٹھیوں کونگل گیا تھا۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کرنگا لتے تصفو سورج کی طرح چکتاتھا وَسُلُسطُ نِ مُبِينِ اور کھلی سندجس کے ذریعے موی علیہ السلام نے جادوگروں برغلبہ حاصل کیا تھا۔

پہلے تم تفصیل کے ساتھ من چکے ہوکہ مقابلے میں تقریباً بہتر ہزار جادوگر تھے اور ہر ہر جادوگر نے دودوسانپ نکالے۔ جب ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ میدان میں آئے نعرے پرنعرے کیلئے شروع ہو محتے ہزعون زندہ باد۔ حضرت موی علیہ السلام نے جب عصا مبارک ڈالا تو وہ از دھا بن گیا اور ان کے ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپوں کو ایسا چک گیا میں مبارک ڈالا تو وہ از دھا بن گیا اور ان کے ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپوں کو ایسا چک گیا ہوئے سے مرفی دانے چکتی ہے۔ جادوگر حقیقت کو بھھ گئے نور آسجدے میں گر کر کہنے لگے المئٹ بسر کی دانے چکتی ہے۔ جادوگر حقیقت کو بھھ گئے نور آسجدے میں گر کر کہنے لگے المئٹ بسر کی دانے چکتی ہے۔ جادوگر حقیقت کو بھی السلام اور موی علیہ السلام کے دب پر ایمان اسلام کے دب پر ایمان اللہ کے۔'' سارے جادوگر ایمان لئے آئے اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی ہار مان

کرایمان لے آتا کیونکہ وکیل ہار گئے ہیں لیکن افتدار بڑی بری چیز ہے الا ماشاء اللہ <u>۔</u> فرعون نے کہا امنتُ مُ لَه قَبُلَ أَنُ اذَنَ لَكُمُ إِشْعِراء:٩٩] "مم ال يرايمان لائے مو میری اجازت سے پہلے۔' میں تمہیں سولی پراٹکا وُں گا۔حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہمااورمشہور تابعی عبید بن عمیر تفر ماتے ہیں کہ وہ جوابھی موی علیہ السلام کے صحابی یے تقصولی پر لٹکنے کیلئے لائن گلی ہوئی تھی اور ہرآ دمی سولی پر کٹکنے کے لیے دوڑ تا ہوا آتا تھا كداب ميرى بارى ہے۔ايك دوسرے سے آگے برصے تے جيسے ہم چينى لينے كے ليے آ مے بڑھتے ہیں۔سرآ دی جب سولی پر جڑھ کئے تو فرعون گھبرا گیا کہ اگرسب کوسولی پرلٹکا دیا تو پھیلے مجھے نہیں چھوڑی گے۔ تو یہ کہہ کریا قیوں کو چھوڑ دیا کہ ان کو پھر سولی میراٹ کا کئی مے ۔ تو تھکی سندے مرادعصا مبارک ہے اللی فیرُ عَوْنَ وَ مَلَا فِيهِ بھیجاہم نے قرعون اور اس كى جماعت كى طرف فَاسْتَكْبَرُ وُ البِس انهول نِي تَكْبَرِكِيا ۚ وَكَانُوُا قَوْمًا عَالِيُنَ اورُهَى وہ تو مسر کشی کرنے والی فیق اُنو آپس فرعون اور اس کی جماعت نے کہا۔ سنوان کا جواب أنومن لِمَشَويْن مِعْلِنا كيامم ايمان لاتس دوانسانون يرجو مار عص بير ويى كى بشریت کے انکار والی بات کسی قوم نے نہیں جھوڑی ۔ ہم جیسے بشر ہیں ان پرایمان لا ئیں ؟ اور پھر وَ قَدُمُهُمّا لَنَا عَبدُونَ اوران كَ قوم بني اسرائيل مارى غلام بيه ميه غلام موكر نی بن میا ۔ کیونکہ فرعونیوں نے بی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا ۔ تھیتی باڑی سے لے کر كير المورة تك ان سي كام ليت من في المد أو المسلم الهول في الهول الدونول كو حبثلایا فینگ انوا مِن السفهلکین پس موسکے وہ فرعون اوراس کی جماعت ہلاک کیے ہووک میں ہے۔

## الله تعالى كى قدرت كى نشانى:

الله تعالی نے سب کو بحرقکزم میں غرق کر دیا۔ جوایئے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا اس کا پیچشر ہوا۔غرق ہوتے ہوئے اس نے بڑاشور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش نکال کر ماہر بھینک دی ادرآج تک مصر کے عائب گھر میں پورے طور برموجود ہے۔ بھی بھی اس کا فو ٹو اخبار میں آجا تا ہے جسکود کی کرانسان حیران ہوتا ہے کہ یہ تھا جوابیے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تَفا؟ وَلَهَ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى الْمِحَدُبُ اورالبته تَحقيق دى جم في موى عليه السلام كوكتاب تورات ـ كيول دى؟ لَعَلُّهُمْ يَهْ تَدُونَ تَاكروه بدايت عاصل كرين وَجَعَلْنَا ابْنَ مَوْيَمَ وَ أُمَّ اللَّهِ اللَّهِ الرِّينَايَا بِم نَهِ مِن يَم عليها السلام كي بيني عليه السلام كواوراس كي والده کونشانی۔نشانی میہ کو علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مریم علیہا السلام کو بغیر خاوند کے بچہ دیا حالانکہ عالم اسباب میں رب تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ ماں باپ کے ذریعے بچہ بیدا ہوتا ہے۔ جب فرشتے نے آ کرکہا کہ میں تنہیں ایک لڑ سے کی خوشخری دیتا بول توحضرت مريم عليها السلام في كها وَكُمْ مَسْمُسَسْنِي بَشُوٌّ وَكُمْ أَكُ بَغِيًّا [مريم : ۲۰]'' نہ جائز طریقے سے کوئی مردمیرے قریب آیا ہے اور نہیں بدکار ہوں۔''میرے بال بحد كيب موكا؟ قَالَ تَحدُ إلك الله يَخلُقُ مَا يَشَآءَ [آل عمران: ٢٥] "الى طرح الله تعالی پیدا کرتا ہے جو جا ہتا ہے۔'' رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے وہے میں آنخضرت اللہ کے ساتھ علمی بحث کی اور بار گئے۔انہوں نے اس میں بیشوشہ بھی چھوڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بائے نہیں مانتے تو پھر ہتلاؤ ان کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک کے اندر فر مایا إِنَّ مَثَلَ عِيُسلَى عِنُدَ اللَّهِ كَمَثَلَ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ [ ٱلْعَران:٥٩] "عيلى عليه السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مئی سے پیدا فر مایا۔ 'نہ ان کا باپ نہ ماں۔ اگر کسی کے ظاہری طور پر ماں باپ نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اس کا ماں باپ اللہ تعالیٰ ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ تو پیر کہوآدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیے ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے بوتے ہیں ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے فاہری باپ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کا ہری باپ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کے جس طرح جا ہے بیدا کرے ۔ لیکن عیسائی ہیں کہ اس غلط عقیدے پر ڈے ہوئے ہوئے ہیں۔

پھلے دنوں قومی اسمبلی میں اقلیتی ممبر ہے ،سالک عیسائی ٹنے تقریر شروع کرنے ے ہیلے کہا کہ بیں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ۔ سارے ممبر کو نگے ہوئے بیٹے رہے۔ میرے شاگر دمولوی عبد الرحيم صاحب چتر ال يعقوى المبلى كيمبرين نے كہا كتم يہاں اپن عيسائيت بھيلاتے ہو۔ اس برامر بکہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو جینے ہیں دیتے۔ وہال سب کو بولنا جاہیے تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور پیمسلمانوں کی اسمبلی ہے بہاں اسلام کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔تم اقلیت کی نمائندگی کرواینے مذہب کی تبلیغ نہ کرو ۔گر ا یک مولوی کے سواکوئی نہیں بولا نو فر مایا کہ ہم نے ابن مرمم اور مریم علیجاالسلام کونشانی بنایا وَّ اوَيُسَنَّهُمَ آلِلَى رَبُوبَةِ اوْرَبَم فِي اللهِ وَنُول كَوْهِ كَانَا دِيا اوْتِي جَكَدَى طرف الى ربوه کے لفظ سے قادیانی د جالوں نے اپنی جگہ کا نام ربوہ رکھا ہے۔ تا کہ آنے والی نسلوں کو دھو کا د یا جاسکے کہ وہ سیح موعود یمی قادیانی ہے۔ کتنی د جال قومیں ہیں۔ (الحمد ملند! مولا نامنظوراحمہ چنیوتی کی محنت کے تمرہ میں آمبلی نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے اور اب اس جگہ کا نام

چناب نگر ہے۔ مرتب ) ذَاتَ قَوَادٍ وَ مَعِیْنِ وواد نِی جَکَهُم نِے والی جَکَهُمی اور تقرے پانی والی جَکَهُمی اور تقرے پانی والی شختری جگہ تھی کیونکہ وہ جگہ بیت المقدس سطح سمندر سے پانچ ہزار فن کی بلندی پر ہے۔



## يَأَيُّهُ الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَتِ

واغبكواصالِعًا إِنِّ بِهَاتَعُهُكُونَ عَلِيْمُ وَانَهُنَ وَانَهُمْ الْمُتَكُمُ الْمُتَكُمُ الْمُتَكَمُّ وَالْمُعْدُونَ فَتَعَطَّعُوا الْمُرهُمُ بِينَهُمْ الْمُتَكَمُّ وَالْمُونُ فَتَعَطَّعُوا الْمُرهُمُ بِينَهُمْ وَلَا الْمُكْفُرُونَ فَتَعَطَّعُوا الْمُرهُمُ بَينَهُمْ وَلَى فَالْمُرَافِهُمْ وَالْمُكُونُ فَالْمُكُونُ فَالْمُرْفِي فَالْمُكُونُ فَالْمُكُونُ فَالْمُرْفِي فَالْمُونُ فَالْمُرْفِي فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُرْفِي فَالْمُونُ فَالْمُرْفِي فَالْمُونُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَلَيْ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَا فَاللّهُ وَلَيْ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لْمُؤْلِقُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ ولَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلِهُ وَلَا لَمُؤْلِقُونُ فَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونُ فَاللّهُ وَلِلْ لَلْكُونُ فَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْ لَلْكُونُ فَاللّهُ وَلِلْكُونُ فَاللّهُ وَلَا لَلْكُونُ فَاللّهُ وَلِلْكُونُ فَا لِلْلِلْكُونُ فَا لِلْكُونُ فَا لِلْلِلْلِلْكُونُ فَا لِلْلِلْكُونُ فَا لِلْلِلْكُول

يَايَّهُا الرُّسُلُ ا بِرسولُو كُلُوُا مِنَ الطَّيِبَ كَاوَ بِا كَيْرَه جِيرُول سے وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور ممل كروا يہ اِنْى بِ شَك مِن بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ جَو اعْمَلُوا صَالِحًا اور ممل كروا يہ اِنْى بِ شَك مِن بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ جَو يَحْمَمُ كُرتِ ہوجانے والا ہول وَإِنَّ هٰذِةَ أُمَّتُكُمُ اور بِ شَك بِيتِها رادين اُمَّةُ وَّاحِدَةً الك بَى وَين ہے وَّانَا وَاللهُول وَانَّ هُوَ اللهُ وَلَا مُول اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ و

ان کے پاک ہے فرحُوْنَ اس پرخوش ہونے والے ہیں غَذَرُهُمُ لیس جھوڑ دیں ان كو فِسى غَسمُ رَبِهِ مُ ان كَى بِهُوثَى مِن حَتَّسى حِيْنِ ايك وقت تك ا أَيَحُسَبُونَ كَياده كمان كرتے بين أنَّمَا نُهِدُّهُمْ به بِشك به جو يَحْهِ بم ان كى مددكرر بي بين مِنْ مَال مال عن وَ بَنِينَ اوراولاد عن نُسَاد عُ لَهُمُ بهمان ك ليجلدى كرتے بين في الْحَيُوتِ بِعلائيون بين بَلُ لَا يَشْعُرُونَ بِلَهُ وه شعور نهين ركه إنَّ الَّـذِينَ بيتك وه لوك هُم وه مِّن خَشْيَةِ رَبِّهمُ ايخ رب ك خوف سے مُستَفِقُونَ وُرتے والے مِن وَالَّذِيْنَ هُمُ اوروه لوگ ُ بِايْتِ رَبِّهِمُ البِّيرِبِ كَيْ آيتُول بِرِينُو مِنُونُ وَالْكِانِ رَكِيتِ بِينِ وَالَّذِيْنَ هُمُ اوروہ لوگ بسر بھے کا یشر کون این راب کے ساتھ شریک نہیں کرتے وَالَّذِينَ اوروه لوك يُؤْتُونَ مَا وية بين جوچيز اتَّواوه وية بين وَّقُلُو بُهُمُ اورول ان کے وَجلَةٌ وُرنے والے بین أَنَّهُمْ إللي رَبِّهِمَ بِحِثْك وهايت رب کی طرف ہی راجے وُن لوٹے والے ہیں اُو آئے کے کہا کا کا میں يُسَسادِعُونَ جُوجِلدِي كَرَتِے بِينَ فِي الْمُحَيِّراتِ بِعَلَا يُول بِينَ وَهُمْ لَهَا سنستقُونَ اوروه اس كے ليے آ كے بڑھنے والے ہوتے ہیں و كلا نُسكَلِفُ نَهُسًا اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو ۱ اللّٰ وُ سُسعَهُ انگراس کی طاقت کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَبُ اور مارے ياس كتاب بي يَّنْطِقُ بالْحَقِّ جو بولتي ب حَقُّ كَسَاتُهُ وَهُمُ لَا يُظُلُّمُونَ أُوران بِرَظُكُمْ بَيْسِ كَيْرِجائِ كُا۔ اس سے میل آیات میں حضرت موی علیہ السلام ، حضرت ہارون علیہ السلام ،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ، اللہ تعالیٰ کے پیفبر تھے ، انسان تھے۔ انسانی لواز مات سارے ان کے ساتھ تھے ، کھاتے تھے ، پیلیے تھے۔ ای کا تھم اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے۔

تمام بینمبروں اور مومنوں کو اکل حلال کا حکم ہے:

يَّنَايُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْهَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا السَّرَسُولُو! كَمَاوَيا كَيْرُه چیزوں سے اور عمل کروا چھے۔ تمام پیغیبروں کے دین میں یہی ایک ہی تھم رہا ہے۔ حلال کھانا حلال طریقے سے کما کراور بہی حکم تمام مومنوں کو ہے۔سورہ طدآ بیت نمبر ۸۱ میں ہے كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ مَا رَزَقُنكُمُ "جوبم تَتَهيس روزى دى إس من عطيب چیزیں کھاؤ۔'' حلال بھی ہوں اور طبیب بھی ہوں۔ حلال وہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے حلال كيا باورآ تخضرت الله في بيان فرمايا ب-اورطيب وه بكراس ميس كسي كاحق ندجو-آتخضرت على كافرمان ب إنَّ اللَّهُ طَيّب لا يُقْبَلُ إلَّا طَيّبًا "الله تعالى خود ياك ب اور و وصرف یاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔' حرام مال کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہوتا۔ ا مام حسن بصريٌ فرياتے ہيں كە كاش مجھے خالص حلال روزي نصيب ہوتو ہيں اسے ہيتالوں میں بیاروں میں تقسیم کردوں ۔ کیونکہ طال خوراک میں اللہ تعالیٰ نے شفار کھی ہے۔ فر مایا إنَّى بِهَا تَعُمَلُونَ عَلِيْمٌ بِهِ شَك مِن جويكُمْ كُرْتَ بوجائع والابول يعني بيات منہیں ذہن نشین رکھنی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کھلے اور چھیے احوال سے باخبر ہے اس کے مطابق برایک سے معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ هندِ فَ أُمَّتُ حُدمُ أُمَّةً و اجسله اوربیتک بتمهارادین ایک ای دین بهارادین ایک ای ایمام علیہم السلام کا دین وملت ایک اور سب کا خدا بھی آئیک ہے جس کی نافر مانی ہے ہمیشہ

ورتے رہنا چاہے۔ فرمایا وَانَا رَبُّحُمُ فَاتَقُونِ اور شن تہارارب ہوں پس جھے ہے ورویس میری نافر مانی سے بچتے رہو۔ اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو یہی تئم دیا اپنا اپنے اپنے دور میں مگر بعد میں آنے والے لوگوں کی حالت بیہوئی فَسَفَطَعُواْ آ اَمْسَرَهُمُ بَیْنَهُمْ ذُبُرًا پھر پھوٹ ڈال کرکرلیا اپنا کام آپس میں مکڑے کرے۔ وین کے بنیادی عقائد کورک کردیا، عقائد خراب کر لیے ادر اپنی خواہشات کے مطابق عقیدے بنا لیے ، گردہ بندی کردی، اسان م کے بنیادی اصولوں کو غلط معانی بہنا دیئے اور غلط عقیدے بنا لیے ۔ اجھے اعمال کو چھوڑ کر غلط رسو مات کو اختیار کرلیا ، جھوٹے عقائد اور غلط دسو مات کو اختیار کرلیا ، جھوٹے عقائد اور غلط دسو مات کو دین سمجھا اور فرقہ بندی جھوڑ کر غلط رسو مات کو اختیار کرلیا ، جھوٹے فیر حُون کہرگروہ جوان کے پاس ہاس پرخوش کے باد جود نکٹ جوٹ ہو ہوئی ہرگروہ جوان کے پاس ہاس پرخوش ہونے والے ہیں کہ دہ ٹھیک راستے پرچل رہے ہیں ۔ بیجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہونے والے ہیں کہ دہ ٹھیک راستے پرچل رہے ہیں ۔ بیجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہماری بی راہ میدھی ہے۔

#### بگاڑسے مراد بنیادی عقائد کا بگاڑ ہے:

یہاں ایک بات بجھ لیں کہ اس بگاڑ ہے دین کے بنیادی عقائد کا بگاڑ مراد ہے فروعات مراد کیاں ہیں۔ فروعات میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ چانچے مشہور ندا ہب اربعہ یا محد ثین میں جواختلاف پایا جاتا ہے وہ فرقہ بندی میں وافل نہیں ہے بیسب لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہاں عقائد، رسومات اور اعمال میں گڑ برو ہوتو یہ فرقہ بندی اور گراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فَذَدُ هُمُ فِی غُمْر بَھِی حُتَی حِینِ پی چھوڑ دیں ان کوان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان لوگوں نے انبیاء کرا میلیہم السلام کی متفقہ ہدایات میں رخے وال کرا لگ الگ فرتے بنا لیے ہیں اور ہر فرقہ اپنے ہی عقائد و خیالات پر ڈٹا ہوا ہے اور کی طرح اپنے غلط عقائد اور نظریات کو چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہے خواہ کتنی ہی

تقییحت کریں ۔اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تمیں للبذا آ ہے بھی زیادہ پریشان نہ ہوں اور ان کے عم میں نہ یرمیں ان کومہلت دیں کہانی غفلت اور جہالت کے نشخ میں ڈو بے رہیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ پہنچے کہ ان کی آئکھ کھلے تو موت یا عذابِ البی ان کے سریر کھڑا ہو۔ أَيَ حُسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمُ بِهِ مِنْ مَّالِ وَّ بَنِينَ كَيَادِيُوكَ كَمَان كرر ي يَن كَنْ مَان ك مال واولا دكى صورت ميں جومد وكرر بين نُسَاد عُ لَهُمْ فِي الْخَيراتِ جم ان كے لیے جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ جب نافر مانی کے باد جوداللہ تعالیٰ کسی کو مال واولا د میں برکت دیتا تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے حالا نکہ بیاس کی خام خیالی ہے سَنَسُتَ لُوجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ [قلم: ١٨٨] ( جم بهي ان كوميرهي سيرهي اتاري گے جہاں ہےان کو پتا بھی نہیں ۔' لعنی ہم ان کوالیے طریقے ہے بکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی و اُمُدِلی لَهُمُ ''ہم ان کومہلت دیتے ہیں اِنَّ تکیدی مَتِیُن اور میری تدبیر بردی قوی ہے۔''اگراس زندگی میں بے بھی گیا تو آئندہ زندگی میں ضرورگرفت ہوگی۔ یالوگ غلط عقا کدکوا پنائے ہوئے اور ان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھیک رائة پرجارے ہیں۔ نہیں! بَلُ لا يَشُعُرُونَ بَكَهِ ان كُوتُوشْعُور بَعِي نَهِيں ہے كہ مير مهلت ہمیں کس وجہ ہے ال رہی ہے۔

#### مومنوں کی بعض صفات کا ذکر

آ کے اللہ تعالی نافر مانوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی بعض صفتیں بیان فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهِ یُسُن هُمْ مِنْ خَشُیةِ رَبِهِمُ مُشْفِقُونَ بِشَک وہ لوگ جوابی مرباتے ہیں اِنَّ اللّٰهِ یُسُن هُمْ مِنْ خَشُیةِ رَبِهِمُ مُشْفِقُونَ بِحَثَل وہ لوگ جوابی رب کے خوف سے ڈرتے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تہ ہوجائے جس کی وجہ سے گرفت ہوجائے وہ اللہ تعالیٰ کی نفتوں کی نافدری نہیں کرتے بلکہ مرنعت پراللہ تعالیٰ کاشکر

اداكرتے ہيں وَ الَّــذِينُـنَ هُمُ بِايْتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ اوروہ اين ربكي آيتول يرايمان لاتے ہیں ۔ وہ مجزات کو مانتے ہیں ، قدرت کی نشانیوں کو مانتے ہیں ، تکوینی اور شرعی نشانیوں پرایمان رکھتے ہیں ،اخکامات ، کتب ساویہ پرایمان رکھتے ہیں کہ برحق ہیں اورانکی کے اتباع میں زندگی گزارتے ہیں۔اللہ کے بندوں کی تیسری خصلت بیہ ہے وَ الَّہٰ دِیُنَ ہُمُ بسرَبِهِهُ لَا يُشُرِ كُونَ وه اين رب كساته شرك نبيل كرتے ـ نه الله تعالی كی ذات میں کسی کوشر یک بناتے ہیں اور نہ صفات میں ، نہ عبادت میں کسی کوشر یک بناتے ہیں۔ان کو یفتین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، فریا درس نہیں ہے ، نہ کوئی وتنگیر ہے،سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خدائی اختیاراس نے کسی کوئیس دیاوہ عَالَصَ ايمان اورتوحيد برقائم بين وَاللَّهٰ بِينَ يُؤْتُونَ مَآ اتُوْا اوروه لوك دينة بين جوچيز " وہ دیتے ہیں۔صدقہ خیرات کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں وَ فَلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ اورول ان کے ڈرنے والے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارا صدقہ خیرات اور نیک عمل اللہ تعالیٰ ے ہاں تبول ہواہ یانیں ؟ وہ ایے عمل برمغرور نہیں ہوتے انھے الی رَبَهم راجعُونَ بے شک وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ام المومنین حضرت عا مَشْدر ضی الله تعالى عنهان أتخضرت الشي عدريافت كيا كه حضرت! كيا يُونُونَ مَا اتُوا مِن براجِها برأمل شامل ٢٠ تو آئخضرت الله في أيا بنت صِدِيق " احمد ين الله كي بني! اس سے برائی کے کام، چوری، ڈاکا ، زنا وغیرہ مراد نہیں ہیں۔ بلکہ صرف نیکی کے کام مراد ہیں۔''لینیٰ بیایسےلوگ ہیں کہنماز ،روز ہ ،صدقہ خیرات کا کام کرنے کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کے معلوم نہیں کہ ہماری نیکی قبول ہوئی ہے یانہیں۔ اور بیانیک ہم نے الله تعالى كى مرضى كے مطابق كى ہے يائيس أو آئيك يُسَادِ عُونَ فِي الْغَيُراتِ بِي

لوگ ہیں جوجلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ایک دوسرے سے آ کے نکلنے کی کوشش کرتے میں وَهُمْ لَهَا سَبِقُوْنَ اوروہ اس كے ليے آ كے برصنے والے ہوتے ہیں۔وہ نیكی كے كامون من آكرين صنوالي بوت بين الله تعالى قرمات بين و لا نُكلِف نَفْسًا إِلاً وُسْعَهَا اور بمنين تكليف دية كسي نفس كوهراس كى طاقت كم طابق -الله تعالى في جوا د کا مات اینے بندوں کو دیئے ہیں وہ ایسے مشکل نہیں ہیں جوانسانی طاقبت بہتے ہاہر ہول اورانسان ان کوکرند سکے۔ پھر یہ ہولت بھی رکھی ہے کہا گرنماز کھڑے ہوکرنہیں پڑھ سکتا تو بین کریزہ لے،اگر بیٹھ کربھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔جس کے پاس بیسے نہیں ہیں اس پرز کو ہ نہیں ہے،جس کوآنے جانے کی استطاعت نہیں ہے اس برجج نہیں ہے،سفریر ہوروز ہند کھو بعد میں رکھ لیٹالیکن اس کے باو جودا گر لا پروائی کرو گے بدعملی کا مظاہرہ کرو کے تواس کا انجام خطرناک ہوگا وَ لَــدَيْـنَا كِتَبُ يَّنْطِقُ بِالْحَقّ جارے ياس كتاب ہے ايك نوشتہ ہے جو بولتی ہے تن كے ساتھ۔ جسے جزاء كمل كے دفت سامنے ركھ ديا جائے گا اور ہر مخص سے کہا جائے گا اِقْرَ أَ كِتُسْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [ بن امرائيل ١٣٠] " إينا المال نامه يره كانى ب تيرانفس آج كون محاسبه كرف والاتيراء ويرائ انسان اينا عمال تام خود يرسط كا وركم كالمسال هذا المكتسب كا يُغَادِرُ صَعِيْرَةً وَّ لَا تَجيرُةً إِلَّا أَحْصُهَا [كيف:٣٩] "كيابوكيابِ الكَتَابِ وال نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بردی مگر اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔'' قیامت والدن جزاس اكافيصله برآدى كاينال كمطابق بوكا وهم كايسظ لمون اوران برظلم نہیں کیا جائے گا کہ گناہ تھوڑا ہواورسز ازیادہ دی جائے یا نیکی زیادہ ہواور بدلہ تھوڑ ادیا جائے ابیانہیں ہوگا۔

## بَلْ قُلُوبُهُمْ

فِي عُمْرَةٍ مِنْ هٰ ذَا وَلَهُ مُراعَمُ الْأُمِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمُ لِكَا عْلُوْنَ ٣ حَتَّى إِذَا آخَذُنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ١٠٠ لِاتَجَارُ وِاللَّهُ وَمَرَّ إِنَّاكُمْ مِنَّالِاتُنْصَرُ وْنَ®قَلُ كَانْتُ الْلِيْقِي تُتَّلِّي ۼڵؽڬؙؠٝۯ۬ڰؙڴڹٛڎؙۼڴٙٳٳۼڡۧٳ۫ۑڴڿڗۜؾؘؽڰڞۏؽ۞ٛمٛڛؾۜڴؠڔؽڹٞٛڗ۪ؖ؊ڛۄؖٳ تَهُجُرُ وَنَ ؟ آفِكُمْ كُنَّ يُرُوا الْقَهُ لَ آمْ حَلَّمُ هُوْ يَأْلُهُ كَأْتِ الْأَيْهُمُ الْأُوَّلِينَ فَامْرِلَهُ يَعْرِفُوْ إِرَسُولَهُمْ فَهُوْ مِلْهُ مُنْكِرُونَ فَأَمْرِ يَقُوْلُوْنَ بِهِ جِتَ عُلِيكِ عِلْءَهُمْ بِالْعُقِّ وَٱكْثَرُهُمْ مِلِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿ وَلِوَ النَّبِعُ الْحَقُّ آهُواءُ هُمْ لِفَسَدُ بِ التَّمَاوِتُ وَالْأَرْضُ ۅؘڡؽ؋ؽۿؾؖ ۑڵٲؾؽڹۿ؞ڔڽڹڮڔٝۿؚ؞ٛ؋ڰؙؠؙٚۘۼؽؙۮؚڋڔۿ؞ؗۄ۫ڰؙۼڔۻٚۏڰ اَمْ تَسْئَلُهُ مِ خَرْجًا فِخُا بُحُرِينِكَ خَنْرُ وَيُهُو خَيْرُ الرِّزِقِيْرِ. ®وَ ِلنَّكَ لَتَكُ عُوْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِعَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُوْنَ®

بَسَلُ قُلُوبُهُمُ بِلَكُوان كِولَ فِي غَمُرَةٍ غَفَلَت بِينَ بِينَ هِنَ هُذَا اللّهِ اللّهِ مِنْ هَذَا اللّه فَي عَمُرَةٍ غَفَلَت بِينَ مِنْ هُونِ ذَلِكَ اللّهِ اللّه فَي اللّهُ مَا عُمَالٌ اوران كَه لِيمُلّ بِينَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ اللّه كه اللّه الله مُن لَهُ اللّه عَمْلُونَ مِن كُووه كرتے بين حَتَّى إِذَا آخَذُنا يبال تَك كه جب مواهم لَهَا عَمِلُونَ مِن كووه كرتے بين حَتَّى إِذَا آخَذُنا يبال تَك كه جب بهم پكرتے بين مُتُوفِيهُمُ ان بين سے آسوده حال الوگول كو بالْعَذَابِ عذاب عذاب

مِينِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ اجِانِكُ وهَكُرُّكُرُ النِّي بِينِ لَا تَجُنُرُوا الْيَوْمَ مت جِلادَ تم آج کے دن اَنَّکُمْ مِنَّا بِشُکتم ہمارے عذاب سے کَلا تُنْصَرُونَ مدرَّئِیں كيجاؤك قَدُ كَانَتُ النِّينُ تَحْقِق تَصِيل بماري آيتي تُتُلَّى عَلَيْكُمْ بِرُهِي عِالَى تُعِينَ تم ير فَكُنتُهُ عَلَى أَعُقَابِكُمُ بِي تم ايريون كِبل تَنْكِصُونَ الْخ پھرتے تھے مُسْمَكُبريُنَ تكبركرتے ہوئے به اس كى وجہ سے مسْمِوً اقصہ كُوكَى كرتے والے تَهُجُوُونَ كِهُورْتَے شِصْحَ أَفَلَهُمْ يَدُّبُّووا الْقَوْلَ كيا لِس انہوں نے غور نہیں کیااس بات میں آمُ جَاءَ هُمُ يا آئی ان کے ياس مَّالَمُ يَأْتِ وه بات جونیں آئی ابسآء کے اُلاویلین ان کے پہلے آبا واجداد کے پاس اَمُ لَـمُ يَعُوفُوا رَسُولَهُمُ بِإِنهُونِ نَهُمِينَ بِهِيانَا اللهِ رسولُ كُوفَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ لِيسَ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اَمُ یَـفُـوُلُوُنَ یاوہ کہتے ہیں ہے جنَّہٌ اس کوجنون ہے بَلُ جَاءَ هُمُ بِالْحَقّ بَلَدُه ه الله وه الايابِ ان كي ياس ق وَ أَكُفَرُهُمُ لِللَّحَقّ تخسر هُوُنَ اورانِ كِي اكْتُرْحَقَ كُونَا لِينْدَكِرِتِي بِينِ وَلَو اتَّبَعَ الْمُحَقُّ اورا كُرحَق پیروی کرے اُھوآ ءَ ھُے ان کی خواہشات کی کیفسندت السموث وَالْاَدُ صُ البِيهُ بَكُرُ جِاكِينَ آسان اورزمين وَ مَنْ فِيهِنَ اورجو كُلُوق ان مِن ے بَلُ أَتَيننهُمْ بِلَكَهُم فِي ويا بِان كو بذِ كُوهِمُ ان كاذ كراور تقيحت فَهُمُ عَنُ ذِكْرِهِمُ بِسُ وه ا بِي تَقِيحت سِن مُسغُوضُونَ اعراضَ كرتے ہيں اَمُ تَسْئَلُهُمْ خَوْجًا كِياآبان سے سوال كرتے ہيں چندے كا فَخَواج زَبّك

### نافرمانوں کی کیفیت :

سلے اللہ تعالی نے مومنوں اور ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا کہ وہ اسے رس کی آیات برایمان لاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یکے نہیں تھہراتے نیکی کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں شاید ہاری نیکی قبول نہ ہو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بوھنے کی کوشش کرتے ہیں۔اب رب تعالیٰ ظالموں اور نافر مانوں کے متعلق فر ماتے ہیں بَـــــــلُ فَلُوبُهُمْ بِلكه دل الن مجرمول ك في غَمْرَةِ غفلت من بي مِنْ هذا مومنول ك اعمال سے جووہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی آیات پرایمان لاتے ہیں وغیرہ جن کا ذکر پہلے مواہے۔ ظالموں اور تافر مانوں کے دل ان چیزوں سے بالکل غافل ہیں وَ لَهُمْ مُ أَعُمَالٌ مِّے ذُوْن ذَلِکَ اوران طالموں کے مل ہیں ان کے علاوہ ۔ جومومن کرتے ہیں جن کا ذكراوير بواعظ المول كاعمال ان كعلاوه بين همم لَهَا علمِلُونَ جن كوده كرت ہیں۔شرک کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ٹیکی کے کاموں میں سیقت تہیں کرتے حَتَّی إِذَآ اَحَدُنَا مُتُوفِيْهِمْ يَهِال تَك كد جنب ہم پكڑتے ہیں ان مِن ے آسودہ حال لوگوں کو جو مالدار اور اقترار والے ہیں بائعَذَاب عذاب ہیں اِذَا هُمُ يَجُنَرُونَ وَ حَنَرَ كَالْفَظَى مَعْنَى إِلَا عَلَا يَكِيرُ عِلَا ٱوازكوبلند كرنا مِعنَى موكاريا جا نك

آوازین نکالتے میں ،گڑ گڑاتے ہیں ،فریادیں کرتے ہیں کہ واقعی ہم ظالم تھے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب آتا ہے لا تسجینو وا الْیَوْمُ آج آوازی شانکانو،
مت چلاو، آج واویلا کرنے کا کیافا کدہ اُنگٹ مُ مِنْ اللا تُنصرُون ہے شک مِ مَارک
عذاب ہے مدذ بیں کے جاو گے۔ ہماری گرفت ہے تہیں کوئی نہیں بچائے گا آج تہماری
مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے قَلْدُ کَانَتُ النِنی تُنکلی عَلَیْکُمُ تحقیق تھیں ہماری
آسیں پڑھی جاتی تم پر تہمارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں فَکُنتُ مُ عَلَی اَعْقَابِکُمُ اَسَیْ پڑھی جاتی تھیں فَکُنتُ مُ عَلَی اَعْقَابِکُمُ اَسِی پڑھی جاتی تم پر تہمارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں فَکُنتُ مُ عَلَی اَعْقَابِکُمُ اَسْتَ کِمُ جُورِی عَلَی اَعْقَابِکُمُ الله کے پھرتے ہو قرآن نہیں سنتے واپس آجاتے ہو۔ اسلام کی بڑی عبادتوں میں ہے قرآن کریم کا پڑھنا اور سجھنا ہے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا اور عمل کرنا ہے بہت بڑی تیکیاں ہیں۔ صرف تلاوت کرو گرتوا کی حرف کی دس نیکیاں میں گے۔ مثلاً الف ، لام ، میم تین حرف ہیں اس پڑمیں نیکیاں ملیں گی۔ اور جو پڑھنے کا تکم میں نیکیاں ملیں گی۔ اور جو پڑھنے کا تکم ہے۔ وہی سننے کا تکم ہے۔ اور جو تیجھے گااس کا لواب بہت زیادہ ہے۔

فضيلت قرآن كريم:

صدیث پاک میں آتا ہے جو محض قر آن کریم کی ایک آیت محض تلاوت کرے گا
اس کوسونفل پڑھنے کے برابر تواب ملے گا اور جوایک آیت کریمہ کو سمجھے گا تو ہزار نفل کے برابر تواب ملے گا اور جوایک آیت کریمہ کو سمجھے گا تو ہزار نفل کے برابر تواب ملے گا اور دمضان شریف کے مہینے میں ہرنیکی ستر گنا بڑھ جاتی ہے جور مضان المبارک میں المم بڑھے گا اس کو دوسودس (۲۱۰) نیکیاں ملیس گی اور جو شخص رمضان میں نفل عبادت کرے گا اس کو دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر تواب ملے گا۔ لہذا نو جوانو! مرمضان المبارک کا مہینہ ہے تن آسانی سے کام نہ لونفس امارہ کے شرسے بچواور کھیل کو دمیں اپنی جوانی ضائع نہ کرو دل جمعی کے ساتھ میں دکھت تراوی پڑھو یہ سنت مؤکدہ ہے اور

سنت مؤکدہ سے گریز کرنے والے کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں آنخضرت ﷺ کی شفاعت ہے محروم نہ ہو جائے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوشخص کسی کا روز ہ افطار کرائے گا اس کوا تنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا ۔کسی نے سوال کیا حضرت! جاہے بھجور کے ایک دانے پرافطار کرادے، یانی کے ایک گھونٹ پرافطار کرادے -آب ﷺ نے فر مایا تمہارا کیا خیال ہے کہ رب تعالی کے خزانے میں کوئی کی ہے۔ فر مایا تمہارے سامنے جب آئیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پھرتے تھے مانتے نہیں تھے،توجہیں کرتے تھے مُسُتُ کُسویُنَ تکبر کرتے ہوئے ایمان ہے اور حق کی باتوں سے گریز کرتے تھے بے مشمرااس کی وجہ سے تصد گوئی کرنے والے حرم کے اندرقصہ گوئیاں کرتے تھے۔عرب کااس وقت بھی اور آج بھی یہی دستور ہے کے عموماً وہ دن کوسوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔تمہارے۔ بیج جیسے یہاں دن کو کھیلتے ہیں ان کے بیج رات کو کھیلتے ہیں ۔ بیلوگ جب رات کو کعبة اللہ کے آس پاس انتھے ہوتے تو قصہ گوئی كرت اور عجيب عجيب كهانيال بيان كرتے تھ تھ جُورُون ، هَجَوَ يَهُجُورُ هِ جُورَةً سے ہے چھوڑ دینا۔معنی ہو گا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑ تے تھے ،ایمان کو چھوڑ تے تھے ،حق کو جھوڑتے تھاں کیے آج تمہارایہ حشرے اَفَلَمْ مَلَدُبُّرُوا الْقُولَ کیا پس انہوں نے غورنہیں کیااس بات میں قر آن پاک پرغورنہیں کیااس کو بمجھنے کی کوشش نہیں گی \_

ہم نے ایمان اور قرآن کی قدر نہیں گی:

الله تعالی کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام ہے قرآن پاک افضل کتاب ہے۔ اس کے متعلق پہلے پیغیبر آرز و کرتے رہے کہ اے پروروگار! وہ آخری کتاب ہمیں نصیب فرما۔ ہمیں الله تعالیٰ نے مفت میں عطافر مائی ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور جو چیز مفت

میں ل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم مور وقی مسلمان ہیں ہمیں ایمان بھی ورا ثت میں ملا ، کتاب بھی ورا ثت میں ملی کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہے۔ ایمان ، قرآن کی قدران سے پوچھوجنہوں نے ان کے لیے تکیفیس برداشت کی ہیں۔ ہم تو اس چیز کاشکر ادائیس کر سے تا کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فر مایا کسی یہودی ، عیسائی ، سکھ ، ہندو کے گھر بیدا فر مایا کسی یہودی ، عیسائی ، سکھ ، ہندو کے گھر بیدا فر مایا کتابی یہودی ، عیسائی ، سکھ ، ہندو کے گھر بیدا فر مایا کتابی یہودی ، عیسائی ، سکھ ، ہندو کے گھر اللہ تعالی سے کسی کے گھر پیدا فر مادیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ اب ہمین اللہ تعالی سے معنی میں مسلمان بننے کی تو فیق عطافر مائے۔

# عرب میں شرک کی تروت بح کرنے والا پہلا مخص:

فر مایا کیاانہوں نے اس بات برغورنہیں کیا اُمْ جَاءَ هُمُ یا آئیان کے یاس مَّا وہ چیز کے بیات ابساء کھٹم الاً وَلِیُنَ جونہیں آئی ان کے پہلے باب دادوں کے پاس۔ عربوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے پھرا ساعیل علیہ السلام بھیجے گئے پھرآتخضرت ﷺ تک ان کی طرف کوئی پیغیبرنہیں بھیجا گیا۔جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولا دیمیں حضرت عیسیٰ علیہالسلام تک کم دبیش حار ہزار پیغمبرتشریف لائے ہیں ۔عرب میںصدیوں تک لوگ سیح العقیدہ رہے ہیں پہلا بد بخت تخص جس نے عرب میں شرک کی ترویج کی وہ عمرو بن کحی بن قمع تھا۔انتہائی گھٹیا اخلاق کا آ دی تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ عمرو بن کی طواف کے دوران کنڈی کے ذریعےلوگوں کے کندھوں سے جا دریں اٹھالیتا تھا اگرکسی کو یا چل جاتا تو کہنا معاف کرناغلطی ہے کنڈی لگ گئی ہے۔ اگر کوئی غافل رہنا تو جا درا ہے تھلے میں ڈال لیتا۔ اتنااخلاق کا گراہوا آ دمی تھا کہ حاجیوں کوبھی لوٹے ہے بازنہیں آتا تھا۔ یقخص آنخصرت ﷺ کی ولادت باسعادت ہے تقریباً اڑھائی سوسال پہلے گزرا ہے اور بابوں کے نام پر بنوں کے نام پر تقرب کے لیے جانور چھوڑنے کا سلسلہ بھی اس نے

شروع کیا تھا۔ شہر گوجرانوالہ میں تہہیں بہت ساری گائیں گلیوں میں ، بازاروں میں پھرتی فظرآ ئیں گی۔ ان کا کوئی ما لک نہیں ہوتا جائل تتم کے لوگوں نے اپنے پیروں کے نام پر چھوڑی ہوتی ہوتی ہوتا جائل تنم کے نام کہ بیٹ میں۔ ایسے جانوروں کواللہ تعالی نے سائبہ کہاہے ما جَعَلَ اللّٰهُ مِنُ بین جیورٌ وَ وَ لَا سَائِبَةِ [سورة مائده]" الله تعالی نے نہوئی بحیرہ بنایا ہے اور نہ کوئی سائبہ بنایا ہے۔" ان جانوروں کولوگ چھیڑتے نہیں ہیں ڈرتے ہیں کہ فلاں ہزرگ کی گائے ہے۔ تو ہے مرد بن کی بر بحنت انسان تھا جس نے شرک کی ترویج کی مکہ مرمد ہیں۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ یا آئی ہے ان کے پاس وہ بات جونیس آئی ان کے پاس وہ بات جونیس آئی ان کے باپ دادوں کے پاس اَمْ لَمْ یَعُو فُوا رَسُولَهُمْ یاانہوں نے اپ رسول کوئیس بہچانا فَهُمُ لَمْ مُنْکِرُونَ کَی پس وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آنخضرت اللہ ولا دت باسعادت کے بعد علیا سمال ان لوگوں ہیں رہتام مرد عورتیں ، نچ ، جوان ، بوڑھے ، فلام ، آزاد ، آپ کی کی شرافت کے قائل تھے۔ جب آپ کی کی شرافت کے قائل تھے۔ جب آپ کی کی شرافت کے قائل تھے۔ جب آپ کی کی شرافت کی ان میں گر رہے تھے تو عورتی کہی تھیں کہ بات ہیں اور شریاں فلام اپنی جگہ آپ کی کی شرافت کی بیا تیں کرتے تھے تو آپ کی ساری زندگی ان میں گر اری کیا ہے اپ رسول کوئیس باتیں ہے کہ ساری زندگی ان میں گر اری کیا ہے اپ رسول کوئیس باتیں ہے دہاں ندر ہے ہوتے تو یکر دھوکا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو پیچا نے جی اس ااگر آپ کی پہلے ہے وہاں ندر ہے ہوتے تو یکر دھوکا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو پیچا نے بی آئیں ہیں یہ کون ہے ، کسے ہے۔

انگریزامام وخطیب کا قصه:

جیسے بلجیم کا انگریز جس کا جعلی اور فرضی نام کرم شاہ تھا اس کا اصلی نام میں بھول گیا ہوں اس کی بڑی عمرہ ڈاڑھی اور سرخ چہرہ تھا عربی ، فاری ، پشتو کا ماہر تھا۔ جلال آباد افغانستان کی مسجد کا سولہ سال امام خطیب رہاہے۔ یہ انگریز دور کی بات ہے لوگ اس کونہیں جائے تھے وہ بے ایمان انگریز لوگوں کونمازیں پڑھا تا رہا لوگ اس کو پیرصاحب ہیں ماحب ہیں ماحب کہتے تھے اور اس کے ہاتھ چو متے تھے لیکن وہ جاسوی کے لیے وہاں نکا ہوا تھا۔ تو ایسے آوی ہے تو بندہ وہو کا کھاسکتا ہے جس کے بارے میں کوئی علم نہ ہولیکن آنخضرت وہو کا کھاسکتا ہے جس کے بارے میں کوئی علم نہ ہولیکن آنخضرت وہو وہ بھین سے جانتے تھے نبوت ہے پہلے چالیس سمال آپ وہو نے ان میں گزارے۔ پھر نبوت کے بعد تیرہ سمال مکہ کرمہ میں گزارے وہ تو یہ بین کہ سکتے تھے کہ ہم اس کوئیس پھر نبوت کے بعد تیرہ سمال مکہ کرمہ میں گزارے وہ تو یہ بین کہ سکتے تھے کہ ہم اس کوئیس کو بیجا نتے ۔ تو فر مایا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پیچا نائیس ہے کیا یہ ان کے لیے اجنبی بیش؟ پہچا نے ۔ تو فر مایا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پیچا نائیس ہے کیا یہ ان کے لیے اجنبی بیش؟ آئے فوٹون جو ہوئے گئے گؤؤؤؤ بعد جو نہ کیا ہے۔ کافروں نے آئخضرت کے متعلق یہ شوشہ بھی چھوڑ اکہ معاذ اللہ تعالی کہ بیا گل ہے۔

ضاد کے قبول اسلام کا واقعہ:

کہ کرمہ سے کافی دور قبیلہ ازدھو ہو آباد تھا۔ اس قبیلے کا صاد نائی خفس پاگلول کا علاج کرتا تھااس کے پاس کوئی دم تھا اللہ تعالی نے بہ شارلوگول کوشفا عطافر مائی۔ اس کی فیس بھی کافی تعی ۔ اس نے سنا کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے کسی ایک کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ تعالی اور اس کا کوئی علاج کرانے والانہ میں ہے کہ والد ، والدہ ، دادا ، دادی فوت ہو گئے ہیں ۔ آپ بھی نے بھی ضاد نائی تحض کا نام سنا ہوا تھا۔ یہ آنخضرت بھی کے پاس بہتی ۔ کہنے لگا آپ بھی نے قبیلہ از دھو تھ کا نام بھی سناہوگا اور اس قبیلے کے ضاد نائی آدئی کا بہتی ۔ کہنے لگا آپ بھی نے قبیلہ از دھو تھ کا نام بھی سناہوگا اور اس قبیلہ کے ضاد نائی آدئی کا نام بھی سناہوگا اور اس قبیلہ کے ضاد نائی آدئی کا نام بھی سناہوگا جو پاگلوں ، مجنول کا بذر بعد وم علاج کرتا ہے اور اللہ تعالی ان کوشفاد بتا ہے۔ آپ بھی نے فر مایا ہاں سنا ہے ۔ کہنے لگا دہ میں ہوں ، میں نے سناہے کہ آپ بھی پاگل ہو سے ہیں معاذ اللہ تعالی ۔ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت آپ بھیکا کا علاج کرنا ہے فیس نہیں لئی لَعَلَ اللّٰہ یَشْفِینُک عَلٰی یَدِی مسلم شریف کی دوایت ہے ' شاید کہ اللہ نائی گئی نے گئی اللہ کہ یَشْفِینُک عَلٰی یَدِی مسلم شریف کی دوایت ہے ' شاید کہ اللہ نائی گئی کے گئی اللہ کہ یک نام کی یک کے دائی کے کہ اللہ کہ یک نام کی یک کے کا علاج کرنا ہے فیس نہیں لئی لَعَلُ اللّٰہ یَشْفِینُک عَلٰی یَدِی مسلم شریف کی دوایت ہے ' شاید کہ اللہ نہیں لئی لَعَلُ اللّٰہ یَشْفِینُک عَلٰی یَدِی مسلم شریف کی دوایت ہے ' شاید کہ اللہ کہ نام کھی کے کا میا ہوں کہ کو کی کہ کو کے کہ کے کہ کو کی کے کہ کہ کہ کو کے کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کا کھی کی کی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کو کی کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کھی کو کہ کو کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کو کی کھی کو کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کے کھی کو کھی کی کو کھی کے کہ کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کو کھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہ کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کھی کو کھی کی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی ک

ذخيرة الجنان

تعالیٰ آپ کومیرے ہاتھ پرشفا دیدے۔'' آپ ﷺ مسکرائے کہ لوگوں نے کتنی دور تک یرو پیگنڈہ کیا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوں معاذ اللہ تعالیٰ ادر یہ پیچارہ ان کے برو پیگنڈے ے متاثر ہو کر کتنی دورے مجھے دم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا میں اللہ تعالی کے ضل وکرم سے مجنون نہیں ہوں۔اس نے کہا لوگ کہتے ہیں۔آپ ﷺ نے فر مایا لوگوں کی زبانیں ان کے منہ میں ہیں وہ جانیں اوران کا کام جانے ۔ صاویے کہا آپ کہتے کیا نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ كُرْآبِ اللهَ فَصَادِه والسماء والطارق رُحَرَ سنائی ۔ چونکہ عربی تھا قرآن یاک کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ رہا تھا ، جیسے جیسے آپ ﷺ پڑھتے گئے اس کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوتے گئے۔ جب آپ ﷺ نے سور ہ مکمل پڑھ لی تو وہ کہنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں خطیب اور مقرر بھی ہوں کیکن پیہ کلام انسانوں کانہیں ، ہے رہے اللہ تعالٰی کا کلام ہے۔ میں آ ہے ﷺ کوشکار کرنے کے لیے آیا تھا خود شکار ہو گیا ہوں۔ کلمه پڑھ کر دا ہیں گیاا در ﷺ، ہو گیا ۔

توفر مایا کیا ہے ہے ہیں کہ اس کوجنون ہے۔ نہیں بلُ جَآءَ ہُمُ بِالْحَقِ بلکہ وہ الیا ہے۔ ہیں بلُ جَآءَ ہُمُ بِالْحَقِ بلکہ وہ الیا ہے۔ ہیاں کے پاس تن و اکٹو ہُمُ لِلْحَقِ کُو ہُونَ اوران کے اکثر تن کو پیند نہیں کرتے۔ حق بات ہے گریز کرتے ہیں و لَو البَّعَ الْحَقُ اَهُو آءَ ہُمُ اورا گری پیروی کرے ان کی خواہشات کی کہت ان کی مرضی کے مطابق ہوجائے لَفَسَدَتِ السَّمُونُ وَ اَلاَدُ صُ البَّدِ بَرُجُ ان کی مرضی کے مطابق ہوجائے لَفَسَدَتِ السَّمُونُ وَ اَلاَدُ صُ البَّدِ بَرُجُ اللهِ مَن فِیْهِ قَ اور جو گلوق البَّد بین آسان خراب ہوجائیں ہوجائے۔ مطلب ہیہ کہت سے ذمین آسان کا است کی برکت سے ذمین آسان کا اس نظام کا باقی رکھنا منظور نہیں ہے ہے تن کی بدولت انظام قائم ہے اگری نہ ہوتو اللہ تعالی کو اس نظام کا باقی رکھنا منظور نہیں ہے ہے تن کی بدولت

قائم ہے۔ اگر حق ان کی مرضی کے تحت ہو جائے تو پھر آسان زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گااوران میں جو مخلوق ہے وہ بھی باتی نہیں رہے گی بَالُ اَتَیاسُهُمُ بِذِ کُوهِمُ بِلَدِيم نے دیا ہے ان کوان کا ذکر انصیحت دی ہے بیقر آن باک فَهُم عَنْ ذِکْرِهِمْ مُعُرِضُونَ یں وہ اپنی نصیحت کی کتاب ہے اعراض کرتے ہیں۔قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ چودھویں یارے میں آتا ہے اِنّا نَحْنُ نَوَّ لُنَا اللّهِ كُورَ وَإِنَّ لَهُ لَحْفِظُونَ [جَر: ٩] "بِشك بم في اتاراب ذكر كوليعن قرآن كواور بم بى اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ۔نو جوانو!عزیز وابیعہد کروکہ ہم نے رمضان المبارک میں روزانہ کم از کم ایک یارہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالو۔اور چیزوں کے لیے تمہارے پاس بڑا وقت ہے مثلاً کھیلوں کے لیے۔اگرتم دس پندر دمنٹ بھی دے دوتو تر جمہ کلاس شروع ہوجائے گی پہلے بچھ بزرگ پڑھتے رہتے ہیں ان کا قرآن ختم ہو گیا ہے۔نو جوانو! قبرحشر کی فکر کرو۔قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس كو بمجھنے كى كوشش كرو۔ أَمُ تَسْنَلُهُ مُ خَسرُ جَا، حرج كامعنى وظيفه، نذرانه، چنده۔ يا آب ان سے وظیفہ مانگتے ہیں ، چندہ مانگتے ہیں کہ بیآب کے قریب نہیں آتے آپ کی ا بات میں مانے فَخُوا ہُے رَبِّکَ خَیْرٌ کِی آب کے رب کی طرف سے جو وظیفہ ہے ،نذرانہ ہے، تواب ہے، جواجر ملے گاوہ بہتر ہے۔ آپ ان سے پچھ بھی نہیں مائلتے وَّ هُوَ خَيْسُ المرَّزِقِيْنَ اوروه الله تعالى تمام رزق دينے والوں سے بہتر رزق دينے والا ہے۔ باق توسب مجازی رزاق ہیں کہ بھی کر سکتے ہیں کہ رزق کما کردے دیں دانہ تو ایک بھی پیدائہیں كريحة ـ بيداكرنے والاصرف الله تعالی ہے وَإِنَّكَ لَمَهُ مُوهُمُ اور بِي شُك آپ ان كودعوت دية بين إللي حِسرَ اطٍ مُّسْتَقِيبُم سيد هے رائة كى طرف جورب تعالىٰ كى

طرف جاتا ہے۔ان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کو قبول کریں وَإِنَّ الَّہِ فِیْ الْعِلَوْ الْمِیْ الْحِرَةِ الْحِرَةِ الْحَرَةِ اللّهِ الْحَرَةِ اللّهِ الْحَرَةِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ



## وكؤرج نائم وكشفنا مايرم

مِنْ خُيرِ لَكَجُوْا فِي طُغْيَانِهِ مُرِيعُ مُهُوْنَ ﴿ وَلَقَالُ أَخَذُ نَهُمْ لِيَ بِالْعِنَابِ فَهَا اسْتَكَانُوالِرَبِّهِ مُ وَمَاٰيَتُضَرِّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَدِينَاعَكَيْهِ مُرِيَابًاذَاعَنَ ايبشريني إذَاهُمْ فِينْ مُبْلِمُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِينَ آنْتَأَلُّكُمُ التَّمْعَ وَالْاَبْصَارُ وَالْآفِدَةَ قَلِيْلًا عَاتَثَكُرُونَ ٥ وَهُوالَّذِي ذَرَاً كُمْرِفِ الْأَرْضِ وَالَيْرِ تَحْتُمُ وُنَّ وَهُوَالَّذِي يُحْمِى وَيُمِينِكُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّبِيلِ وَالنَّهَارِ اللَّهَارِ اللَّهَارِ اللَّهَارِ ال ٱفَكَا تَعَقِّلُوْنَ® بِلْ قَالُوْامِثُلُ مَا قَالَ الْأَوَّلُوْنَ®قَالُوْا عَاذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وِّعِظَامًا عَإِنَّالْكَبُعُونُونَ ﴿ لَقُلُ وُعِنْ نَا نَحْنُ وَايْأَوْنَاهِٰذَامِنُ قَبُلُ إِنْ هِٰنَآ إِلَّا ٱسْأَطِيْرُالْأَوَّلِيْنَ ۗ قُلْ لِمَنِ الْرَصُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْ تُمْ تَعَلَّمُونَ هَسَيَقُوْ لُوْنَ يِلْهِ قُلْ أَفَلَاتُنَ كُرُونَ ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَا وَتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَيقُولُونَ لِلْمَ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٥٠٠

دبے لِرَبِّهِمُ ایٹے رب کے سامنے وَ مَا یَتَضَرَّعُونَ اور نہ وہ گُڑ گڑائے حَتّی إِذَا فَتَحْنَا يَهِالَ تَكَ كَهِ جنب مَمْ فِي صُولَ وِيا عَلَيْهِم بَابًا ان يردروازه ذَا عَذَابِ شَدِيْدٍ سَحْت عِزابِ والا إذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ اعِ عَدوه السمِن تا اميد موك وَهُوَ الَّذِي آور الله تعالى كى ذات وه ب أنْشَالَكُمُ السَّمُعَ جس نْ بِنَائِتُهُ الرَّحِ لِي كَانَ وَ الْآبُصَادَ اوراً تَكْصِل وَ الْآفُئِدَةَ اوردل قَلِيُلاً مَّا تَشُكُرُونَ بَهِتَ تَعُورُ الْبِجِرَمُ شُكُراداكرتے ہو وَهُوَ الَّذِي اوروہ وہي ذات ب ذَرَاكُمُ فِسِي الْأَرْضِ جَسَ نِي يَعِيلا يَاتَمْ مِنْ رَبِين مِن وَإِلَيْسِيهِ تُحْشَرُونَ اوراى كى طرف تم اكتفے كيے جاؤكے وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہ ي ذات ب يُحَى جُورُنده كرتى ب وَيُسمِينُ اور مارتى ب وَلَسهُ اخْتِلاَف الَّيُل وَالنَّهَادِ اوراى كَ عَكم سے بلتی برات اوردن اَفَلا تَعْقِلُونَ كيابس تم مجعة مَنِينَ بَلُ قَالُوا بِلَكَهُ كِهَا انْهُول نِي مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُوْنَ جِيسَ بِهِلُول نَهُ كَهَا تَقَا قَالُوْآ انهول نے کہاء إذا مِنْنَا كياجب بممرجائيں كے وَكُنَّا تُوابًا اور بم بو جَانِينَ كُمْ قُلُ وَعِنظَامًا اور مِرْيانِ ءَ إِنَّا لَهَ مَعُونُونَ كِيابِ ثَكَ بَم دوباره المُعاتُ جائين كَ لَفَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ البَتِ تَحْقِق وعده كيا كياجار عماته وَابْمَاوُنَا اور بمارے باب دادا کے ساتھ ھلڈا اس کا مِن قَبْلُ اس سے پہلے إِنْ هَلْدَآ نَهِيل إِلا السَّاطِينُ الْأَوَّلِينَ مَّر يَهِ لِوَّون كَي كَهَانيان قُلُ آبِ فرمادي لِسَمَن الْلَادُ صُ كس كے ليے ہے زمين وَ مَسنُ فِيهَا اور جو كلوق اس

ز بین بی ہے اِن کُنتُم تَعُلَمُونَ اگر ہوتم جانے سَیقُولُونَ لِلْهِ بَناکیدوہ کہیں گاللہ تعالیٰ کے لیے ہے قُلُ آپ کہدیں اَفَسلا تَذَکُّرُونَ کیا ہیں آم نُسیس گاللہ تَذکُّرُونَ کیا ہیں آم نُسیس گاللہ تَذکُّرُونَ کیا ہیں آم نُسیس کے اللہ عَلَیْ السَّمَاوَتِ السَّبْعِ کون ہے دہا السَّمْونِ السَّبْعِ کون ہے دہا السَّمَاوِتِ السَّبْعِ کون ہے دہا ہے اور مالک عرش عظیم کا ہے دہا ہی آم اُلے مِن الله عَلَیْ مِن ہے قُلُ آپ فرماویں اَفلا سَیدَ قُلُونَ لِلْہِ مِنَا کیدوہ کہیں گاللہ تعالیٰ ہی ہے قُلُ آپ فرماویں اَفلا مَنْ مُنْ کے اللہ تعالیٰ ہی ہے قُلُ آپ فرماویں اَفلا مَنْ مُنْ کے اللہ تعالیٰ ہی ہے قُلُ آپ فرماویں اَفلا مَنْ کیا ہیں تَم شرک سے بیجے نہیں۔

كافرول كى كيفيت :

اللہ جارک وتعالی نے ان لوگوں کا ذکر فر مایا ہے جوآ خرت پر ایمان نہیں رکھتے اور سید سے داستے ہے اعراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کیفیت بیہ کہ وَ لَـوُ دَ حِمنہ ہُمُ اورا گر جم ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل کریں ، مال دیں ، اولا دویں ، عزت دیں ۔ جو بھی ونیا کی ضرورت کی چیزیں ہیں و کی شف نا ما بیھم مِن صُو ّ اور دور کردیں جوان کو تکلیف ہے۔ وہتی ہے ، مالی ہے ، بدنی ہے ، بیس ہے کھر نے کے باوجود بھی اُللہ جو االبتہ وہ اصرار کریں گردال پھریں کے فی طفیانی ہم اپنی سرکتی میں یَسعُمھوں مرکردال پھریں کے ۔ اگر خور کرو تو ہمارا ہی حال ہے ۔ ونیاوی لحاظ ہے لوگوں نے کائی ترقی کی ہے مکانات دیکھو، آلدنی دیکھو، تخواہیں دیکھولیکن رب تعالی کی طرف رجوع کرنے میں بہت مکانات دیکھو، آلدنی دیکھو ، تخواہیں دیکھولیکن رب تعالی کی طرف رجوع کرنے میں بہت یہ چیچے رہ گئے ہوتی تھی سادگ اورا خلاص ہونا تھا آج صرف مفاد کا تعلق ہے دشتہ دار بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو مفاد کے ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کر طے دالے بہت کم ہیں کہ میراعزیز ہے ، کم دور ہا اس سے کے ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کر طے دالے بہت کم ہیں کہ میراعزیز ہے ، کم دور ہا اس سے کے ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کر طے دالے بہت کم ہیں کہ میراعزیز ہے ، کم دور ہا اس سے کے ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کر طے دالے بہت کم ہیں کہ میراعزیز ہے ، کم دور ہا اس سے کے ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کی طرف دالے بہت کم ہیں کہ میراعزیز ہے ، کم دور ہا اس سے کے ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کر طے دالے بہت کم ہیں کہ میراعزیز ہے ، کم دور ہا اس سے کے ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کی دور ہے اس سے کہ ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کی دور ہے اس سے کہ دور ہے اس سے کہ ساتھ یکھن رشتہ دار بچھ کی دور ہے اس سے کہ سے کو کو بھوں کے کہ دور ہے اس سے کہ دور ہے اس سے کھوں کے کہ دور ہے اس سے کھن دور ہے اس سے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کی دور ہے اس سے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھو

ہدردی کرنی جا ہے اس کو طنے کا اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے ایسے بہت کم ہیں۔ تو فر مایا وہ سرکتی میں سرگتی میں ان کو پکڑا عذا ب میں ان کو سرادی فَسَمَا اسْتَ کَانُوا لِرَبِّهِم بیں نہ و بے اور جھے اپنے رب کے سامنے وَمَا یَتَصَرَّعُونَ اور نہ وہ گر گڑا ہے ، عاجزی اور زاری نہ کی ۔

مشركول كے ليے آپ اللہ فائى بدعا فرمائى:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے مکے والوں کے سامنے حن پیش کیااورانہوں نے تبول کرنے کے بجائے تختی کے ساتھ رو کر دیا تو آپ ﷺ نے بد دعا فرمائی اے پروردگار!ان پرایسے سال مسلط فرما جیسے پوسف علیہ السلام سے زمانے ہیں قط سالی ہوئی تھی ۔ چنانچہ ایسائی ہوا کے والوں برقط سانی مسلط ہوئی اردگر و کے علاقوں میں قحط سالی ہوئی فصلیں پیدا نہ ہوئیں دانے ناپید ہو گئے ، بارش کا ایک قطرہ تک نہ برسا، جِعارُ بِالْ تَعِلَى مَنِيل - حَدوالع مجبور بوكة حَتْنى اَ كَلُوْا الْعِظَامَ وَالْجُلُوْدَ وَ الْمُسَيُّعَةَ " يبال تك كهانهول نے مِدْياں اور چمڑے اور مردار كھائے۔ " بُدْياں پيس پيس كركھاتے تتھے، چمڑے يانی ميں بھگوكرر كھتے پھران كوكھاتے ،مردار جانور كھاتے رہے۔ بہ تینوں لفظ بخاری شریف میں موجود ہیں ۔ابو مفیان اس وقت ﷺ نہیں ہوئے تھے ۔لوگوں کا ایک وفد لے کرآپ ﷺ کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ کہنے لگا اے محمد (ﷺ) آپ کی قوم بھوک سے مررہی ہے بیآ یا کی بدوعا کا نتیجہ ہے لوگ بھوک سے مررہے ہیں اللہ تعالیٰ ے دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات بدل دے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا جیاجان! ہر شے رب تعالیٰ کے قبضے میں ہے رب تعالیٰ کی تو حید کوشلیم کراو مجھے پیغیبر مان لواللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لے آؤ پھردیکھورب تعالیٰ کی رحمتیں کیسے تمہارے اوپر نچھاور ہوتی ہیں۔ کہنے لگاس بات کوچھوڑ دیں اس چیز کا نام نہ لیس ویسے ہمارے لیے وعا کریں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہا یہ تو میں نے دعا نہیں کرنی کہم رب تعالیٰ کے نافر مان ہوا ورای پرڈٹ ہوئے ہو۔ ہو۔ ای کا ذکر ہے کہ البتہ تحقیق پکڑا ہم نے کے والوں کوعذاب میں پس وہ نہیں جھے اپنے رب کے سامنے نہ انہوں نے عاجزی کی حَتَّی إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ يہاں تک کہ کھولا ہم نے ان پر بَابًا دروازہ ذَا عَدَابِ شَدِیُدِ سخت عذاب والا إِذَا هُمْ فِیْسِهِ مُبُلِسُونَ اَعِلَا بَک وہ ناامید ہوگئے۔

#### واقعه بدرگی جھلک :

یہ واقعہ بدر کے متعلق ہے کہ کا فروں کی تعداد ایک ہزارتھی ۔ تلواریں ، نیزے ، تیر كمان ہرطرح كااسلحان كے ياس تھا،سر ملى آواز والى عورتيں گانے كے ليے ساتھ لائے تھے،اونٹوں پرشراب کی بوتلیں لدی ہوئی تھیں کہ مسلمانوں کا صفایا کر کے شراب کباب کی محفلیں منعقد کریں سے گانے والیاں گائیں گی اردگرد کے قیائل کی بھی وعوت کریں ہے۔ بَعْنَكُرْ ہے ڈالتے ہوئے اچھلتے کودتے ہوئے مكہ كرمہ سے جلے اُغْلِلُ الْمُهُلُ الْسَكُعُرِ ہِ لگاتے ہوئے جبل زندہ باد۔مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ ،آٹھ تلواریں ، جھ زرین تھی ۔انسان نصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ آٹھ تھ تکواریں ہزار تکواروں پر غالب آئیں گی۔ الله تعالى نے فرمایا وَلَفَدُ نُسصَوْكُمُ اللَّهُ بِبَدُدِ وَّا نُسُمُ أَذِلَّةٌ [آل عمران:١٣٣]"اور البت تحقیق الله تعالی نے تمہاری مددی بدر کے مقام براورتم انتہائی کمز وراور بےسروسامانی کی حالت میں تھے ۔'' اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتور جماعت پر فتح عطا فر مائی۔ستر ایسے کافر مارے گئے جو کفر کی جڑ اور بنیا دیتھے اور ستر گرفتار ہوئے اور باقی سب بھاگ گئے اور ان مجا گنے والوں میں وہ بھی تھے جو کئی دنوں تک گھر ہے باہرنہیں نکلے کہ کیا منہ دکھا تیں گے۔ کفر کی کمرٹوٹ گئی اوران کی بیامید بالکل ختم ہوگئی کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اس کا ذ کر ہے کہ جب ہم نے کھولا ان پرسخت عذاب کا درواز ہ تو اس وقت وہ ٹاامید ہو گئے۔ ناشکری کرتے ہورب تعالی کی نعمتوں کودیکھو وَ هُوَ الَّـٰذِی اوراللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے أَنْشَالَكُمُ السَّمْعَ وَالْآبُصَارَ وَالْآفُنِدَةَ جِس فِينائِتِهِارِ عِلِيكانِ ، آتَكُصِيل اور دل کان کی قدر بہرے ہے یوچھو، آنکھ کی قدراندھے سے یوچھو کہ بہرا بات کرنے والے کی بات سنہیں سکتا اور اندھا بھی اس دیوار سے ٹکرا تا ہے بھی اس دیوار ہے ٹکرا تا ہے۔دل کی قدریا گل ہے یوچھوشکل بڑی عمدہ لیکن بات کرنے کا ڈھنگ نہیں \_صرف دل کے علاج پر لاکھوں رویے خرج آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بیساری نعتیں مفت میں عطافر مائی بن قَلِيلاً منا مَشْكُوونَ بهت تقورُ البحرة مشكراداكرت مورجا بيتوية فعاكمان اعضاء کے اور تو یٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کودل میں جگہ دیتے ۔ کانوں سے خدا رسول كاكلام سنتے ، آنكھوں سے اللہ تعالیٰ كی قدرت كی نشانیاں ديكھتے مگرتم نے ان چيزوں كوغلطاستعال كيا وَهُوَ الَّذِي ذَرَاتُكُم فِي الْآرُضِ اوروه وبي ذات ہے جس تے بهيلايا تهبين زمين من وَإِلَيْدِ تُدخِشَوُونَ اوراى كى طرفتم التفي كيه واوكرالله تعالی نے اپنی کمال حکمت سے انسانی آبادی کو دنیا کے مختلف خطوں میں بکھیر دیا ہے کوئی میدانی علاقے میں کوئی پہاڑی علاقے میں کوئی شنڈے اور کوئی گرم علاقے میں کوئی خشک اورکوئی ترعلاقے میں بورےاطمینان کے ساتھ زندگی بسرکرتے ہیں اور ہرایک اینے مقام یرخوش ہےاورا ہے اپنے علاقے ہے محبت رکھتے ہیں۔

چند بنیادی سوال برآدمی سے ہو نگے:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ چند ہمیادی سوال اللہ تعالیٰ ہرایک ہے کریں گے۔

- 🗗 ....زندگی کہال گزاری؟
- 🗢 ..... جوانی کہاں خرج کی؟
- 🚓 .... میں نے تجھے مال دیا تھاوہ کہاں خرچ کیا ہے؟
  - 🚓 .... مختم جوعلم دیا تھااس پر کتناعمل کیا؟

فرمايا وَهُو الَّذِي يُحَى وَيُمِينُ وه الله تعالَى بى زنده كرتاب ادروبى مارتاب وَلَهُ الحُتِلا فَ الْيُلِ وَالنَّهَادِ الى كَعَم سے بلتی ہے دات اور دن - الله تعالى كے عم سے رات دن مختلف ہوتے ہیں رات تاریک ہےدن روشن ہے۔ بھی رات بڑھ جاتی ہے بھی دن ہڑھ جاتا ہے۔ آج ہے ایک مہینہ پہلے دن تقریباً ایک گھنٹہ رات سے چھوٹا تھااب ایک گھنٹہ بڑھ گیا ہے۔ جوں جوں گرمی آئے گی دن بڑھتا جائے گا اور رات تھنتی جائے گی۔ بیہ سب رب تعالیٰ نے علم کیساتھ ہے اَفلا نَسغفِلُونَ کیا ہیں تم بچھتے ہیں رب تعالیٰ کی قدرت كورب تعالى كى توحيدكو بَلْ قَالُوا بكهان لوكول في وبى بات كبى مِشْلَ مَا قَالَ اللاوَّ لُوْنَ جِيبِ بِبلوس نِي كَبِي تَقِي \_ يبليلو لوكون نِي كيا كها تما؟ فَالْوُ آ انهون نِي كهاءَ إذَا مِتْنَا وَشُكَنَّا تُوَايًا كياجب بم مرجا مَي كَادر بوجا كيل كَيْمَ وَعِظَامًا اور بثريال بو جائیں گے ءَ إِنَّا لَهَ مَبْعُونُونَ كيا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ان لوگوں كاعقيدہ تھا کہ جومر گیا بڈیاں پوسیدہ ہوگئیں خاک ہوگیا وہ دویارہ نبیں اٹھایا جائے گا۔وہ قیامت کے منكر تھاى ليے گنا ہوں پرجرى اور دلير تھاور جس آ دى كويقين ہوكہ قيامت حق ہاور میں نے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہےاور یائی یائی کا حساب ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر کام کرے گااور جس کوقبر یا دنہیں آخرت کی فکرنہیں اور برائیوں سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے ا اس کوکسی چیز کی فکرنہیں ہے۔

### دل کیے سیاہ ہوتا ہے:

اوریادر کھوصدیٹ پاک بیس آتا ہے اِذَا اَذْنَبَ الْعَبُدُ دَنَبًا تُکُتَبُ عَلَی قَلْبِهِ

کُتَةً سُودَاءَ ''جبآدی گناہ کرتا ہاں کے ول پرسیاہ دھباپڑ جاتا ہے جب دوسرا گناہ

کرتا ہے دوسرادھباپڑ جاتا ہے ، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرادھباپڑ جاتا ہے۔' ایک پاؤ کے
قریب تو دل کا کلڑا ہے یہاں تک کداس کے دل پرایک غلاف پڑھ جاتا ہے کَلاّ بَسلُ

ڈان عَلی قُلُو بِهِمُ [سورة مطفقین ]''خبردار بلکدان کے دل زنگ آلود ہوگئے ہیں۔''
جب دل پر غلاف پڑھ جاتا ہے تو پھر نیک کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی چھوٹی ک

علامت یا در کھو کہ جب بندے کو نیکی کا شوق اور رغبت نہ ہواور برائی کو برائی نہ سجھے توسمجھلو

کداس کے دل پر گنا ہوں کاغلاف پڑھ گیا ہے۔ایی حالت میس آدمی کو تو بہ کی تو فیق بہت

کم نصیب ہوتی ہے اور جوتو بہ کر کے نہ مرااس کی آخرت بر باد ہوگئی۔ بخلاف اس کے دہ

آدمی کے جس کے دل پر غلاف نہیں پڑھا وہ گناہ کرے گاتو دل اس کو آگاہ کرے گا کہ یہ کام

برا ہے۔اگر بھی گناہ ہو بھی گیاتو تو بہ کرے گا۔

کے لیے ہے زمین ، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور جواس میں تخلوق ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے اور کس کے تصرف میں ہے اِن کھنٹٹم تعکم مُون اگر ہوتم جانے تو بتاؤ جس زمین پر چلتے پھرتے ہوجس پر تمہارے مکانات ہیں تمہاری بودوباش ، باغات اور کا رخائے ہیں ہے کس نے بنائی ہے اور اس میں جو کاوق ہے وہ کس نے پیدا فر مائی ہے؟ سَیَفُولُونَ لِلْمَهِ بِیکس نے بنائی ہے اور اس میں جو کلوق باک یہ بیدا فر مائی ہے اور اس میں جو کلوق ہے وہ بھی ای کے بیدا فر مائی ہے اور اس میں جو کلوق ہے وہ بھی ای کی ہے ای نے پیدا فر مائی ہے اور اس میں جو کلوق ہے وہ بھی ای کی ہے ای نے پیدا فر مائی ہے اور اس میں جو کلوق کیا ہے وہ بھی ای کی ہے ای نے پیدا فر مائی ہے۔ پھر ان سے پوچھو اَفَ کلا تَدَادُ کُورُونَ کیا ہیں تم تھی میں سے ای میان کر بھی رب تعالی کو وحدہ لاشر یک لیسلیم نہیں کرتے ۔ یہ سب کچھ مان کر بھی رب تعالی کو وحدہ لاشر یک لیسلیم نہیں کرتے اس کے احکامات کوئیس مانے۔

ووسراسوال قُلُ آپان سے کہددیں مَنُ رَّبُ السَّمُوتِ السَّبُعِ کون رب ہمات آسانوں کا ، یہ س نے بنائے ہیں ، ان کوسنجا لئے والاکون ہے؟ وَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِیْمِ اور مالک عرش عظیم کارب اور مالک کون ہے کس نے بنایا ہے کس کے اللہ تعالیٰ ہیں ہیں؟ سَیَقُولُونَ لِلْهِ بَناکیدیہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوئی آپ کہدویں اَفَلا تَشَقُولُ نَ کیا ہی تھرب تھے مان کر بھی۔ مشرک رب تعالیٰ کے وجود کے مشرفین سے رب تعالیٰ کے ساتھ اور ون کو تعقی کرتے ہے جیسے سکھ کہتے ہیں جورب کرے لاوھور، نا تک بابا تھور۔ رب کو مان کر بھر بابانا تک کی ٹا تگ ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہی مشرکوں کا طریقہ تھا رب تعالیٰ کو مان کر اور وں کوساتھ تھی کرتے سے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہی مشرکوں کا طریقہ تھا رب تعالیٰ کو مان کر اور وں کوساتھ تھی کرتے ہے۔ ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہی مشرکوں کا طریقہ تھا رب تعالیٰ کو مان کر اور وں کوساتھ تھی کرتے ہے۔ سے ۔ یہی کہ تو نیق عطا فریا ہے۔

قُلْ مَنْ بِينِهِ مَلَكُونَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَازُعُ لِنَ إِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَبُونَ فَيَقُولُونَ يِلْمِ قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ٥ بِلْ اَتَكِينَاهُمْ بِإِلْحُقِّ وَإِنَّهُمْ لِكُلْنِ بُوْنَ ﴿ مَا النَّخَانَ اللَّهُ مِنْ وَلَا وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَّهِ إِذَّا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ لِمِنَاخَلُقَ وَ لَعُكَا بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضِ سُبُلُنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۗ عُ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالتَّهَادَةِ فَتَعٰلَى عَتَايُشُرِكُونَ فَكُلَّ رَّبِ إِمَّا مِرِينِي مَا يُوعِنُ وَنَ فَرَبُ فَكُل بَعُمُ عَلَيْنَ فِي الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ • وَرَبُّ فَكُلِّي فَي الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ وَإِنَّاعَكِيَّ أَنْ تُرِيكَ مَانَعِكُ هُمُ لِقُلِدُونَ ۗ الدُفَعُرِبِالَّذِي هِيَ ٱحْسَنُ السَّيِّيَّةُ مُخُنُ اَعْلَمُ بِيمَا يَصِفُونُ وَقُلُ لَّتِ اَعُوْدُبِكَ مِنْ هَمَرْتِ الشَّيْطِينُ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ٥٠ حَتَّى إِذَا جَآءُ أَحَلُهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَ إِنَّ اغمل صَالِعًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَالِمُهُمَا وُمِنَ وَرَآيِهِ مُرِبُرُخُ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ<sup>©</sup>

بلكه بم في ديا إن كون وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ اور بيتك وه جمولْ إِن مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ وَّلَدٍ نَهِيس بناكَي اللهُ تعالى في كونى اولاد وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ إِلَهِ اورنهيس باس كساته كوئى أوراله اورمعبود إذا لَّذَهَبَ الرَّتُوالبية لي جاتا كُلُّ إلله براله بمَا خَلَقَ جَوْتُكُولُ اللهِ يِيدِاكَى وَلَعَلَلا بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُض اور البته پڑھائی کردیتاان کالبحض بعض پر مُبُحِنَ اللَّهِ اللّٰدَتَعَالَیٰ کی ذات یا ک ہے عَمَّا ان چيزول سے يَصِفُونَ جووه بيان كرتے ہيں علم الْعَيْب جائے والا بغيب كى چيزوں كو وَالشَّهَادَةِ اور حاضركو فَتَعللي ليس بلندَ عَمَّنا ینسو کوئ ان چیزوں سے جن کواس کے ساتھ شریک بناتے ہیں فک آپ کہہ دين رَّبِّ الِي مِيرِ اللهِ إِمَّا تُويَنِي الرَّآبِ وَكُمَا كَيْنِ مِحْكُو مَا يُوْعَدُونَ وہ چیز جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ رَبِ اے میرے رب فلا تَجُعَلْنِيُ يُس نَهُ رَمَا مِحْصِ فِي الْقُومِ الظُّلِمِينَ ظَالَمَ قُومٍ مِن وَإِنَّا اور يُرْكُ مِم عَلْى أَنُ اس بات ير فَريك كردكها تيس بم آيكو مَا وه نُعِدُ هُمُ جس كى بهم ان كودهمكى وية بيل لَقادِرُونَ البته بم قادر بيل إدُفَع بِالَّتِي آبِ وفاع كرين السيطريق كساته هيئ أخسن جواجها بوالسينة براكى كونخن أعُلَمُ بَمْ خُوبِ جَائِتٌ بِينِ بِهَا يَصِفُونَ الرَيْزِكُوجُوه بيان كرَتْ بِين وَقُلُ رَّبِ اورا سِ كهدي احمر عرب أغسوُ ذُبِكَ مِن پناه ليتا هول مِسنُ هَـمَـزُاتِ الشَّياطِيُنِ شَيطانُول كـوساوس سے وَاعُو ذُبكَ اور مِن بِناه لِينًا

موں آپ کی رَبِ اے میرے رب اَن یُنځ خُفُروُنِ اسے کہ وہ میرے پاس ماضر ہوں حَتیٰی اِذَا جَآءَ یہاں تک کہ جب آتی ہے اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ان میں سے کی ایک کے پاس موت قَالَ کہتا ہے رَبِّ ارْجِعُونِ اے میرے رب مجھ دنیا کی طرف لوٹاوے لَعَدِنی آغَمُ مُلُ صَالِحًا تَا کہ میں عُمل کروں ایکھ فِیما تَو کُثُ ال کے مقابلے میں جو میں چھوڑ آیا ہوں کا ہر گرنہیں ہوگا اِنَّها کَلِمَهُ بِنُعُمُ اللّٰ مِرَرُنہیں ہوگا اِنَّها کَلِمَهُ بِنُ مُنْ اللّٰ کِمُ اللّٰ مِنْ وَرِی اللّٰ کَلُوم اللّٰ مِرْرُنہیں ہوگا اِنَّها کَلِمَهُ بِنْ مُنْ اللّٰ کِمُ وَلَ آئِهِمُ اللّٰ مِنْ کُروں ایک اللّٰ کِمُ وَاللّٰ اللّٰ کَلُم مِنْ اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَلُم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَلُم مِنْ اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَمُ اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا مِنْ کَا اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَمُ اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَمُ اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا وَم اللّٰ کَا مُلْمُ کَا اللّٰ کَا

### ساری بنیاوی چیزیں مشرک تشکیم کرتے ہیں:

مشرکین مکہ کے بارے میں بات چلی آرہی ہے کہ فُلُ لِسَمَنِ الْاَرُضُ وَ مَنُ فِيْهَا آرہی ہے کہ فُلُ لِسَمَنِ الْاَرُضُ وَ مَنُ فِيْهَا آرہی ہے دوس کی ہے اگرتم جانے ہوتو بنا کید کہیں گران ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسراسوال تھا کہ سات آسانوں کارب کون ہے؟ بنا کید کہیں گے اللہ تعالیٰ فُلُ اَ فَلاَ تَشَفُون کیا پھرتم اور عرش عظیم کارب کون ہے؟ تو بتا کید ہے ہیں سے اللہ تعالیٰ فُلُ اَ فَلاَ تَشَفُون کیا پھرتم شرک ہے ہیں ہے۔ دشیس بیجے۔

اب تیسراسوال قُلُ مَنُ بیندہ مَلَکُونُ مُکلِ شَیْ ۽ آپ ان ہے کہدی اب کون ہوہ دارت میں ہے ہر چیز کا اختیار۔ اور کون ہوہ دارت میں ہے ہر چیز کا اختیار۔ اور دوسری چیز و هُو یُجیرُ وَلَا یُجَارُ عَلَیْهِ اورونی پناه دیتا ہے اور نیس پناه دی جاسکتی اس کے مقالبے میں۔ بتلاؤیہ من کی ہے اِنْ کُ نُنٹ مُ تَ عُلَمُونَ اگر ہوتم جانے کے مقالبے میں۔ بتلاؤیہ صفت کس کی ہے اِنْ کُ نُنٹ مُ تَ عُلَمُونَ اگر ہوتم جانے

سَیَقُولُونَ لِلْهِ بِمَا کید کہیں مے کہ مصفت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب جب بیسب باتیں سلیم کرتے ہیں تو فُلُ آپ کہدیں فَانَی نُسُخورُونَ پس کہاں سے تم پرجادو کیا جارہا ہے۔ سب بچھ مان کرتم پھر بھی رب تعالیٰ سے ساتھ شرک کرتے ہو۔

شرک پرمشرکوں کے دلائل:

یادر کھنا! شرک کے سینگ نہیں ہوتے اور نہ شرک کے سینگ ہوتے ہیں کہ جو شرک کرے اس کوسینگ لگ جا نمیں ۔شرک عقیدے اور نظریئے کا نام ہے۔ اور نہ ہی مشرک خدا کا مخالف ہوتا ہے۔مشرک بظاہر جتنارب تعالیٰ کا ادب کرتا ہے شاید بظاہرا تنا موجد بھی نہ کرتے ہوں ۔مشرک کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت او نچی اور بلندہے اور ہم بہت بیت ہیں ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں ہے۔ جب تک درمیان میں بزر گول کی سٹر صیاں ندانگا ئیں۔اب و تیمو! بظاہر کتنا اوب کرر ہاہے۔ پھر میمثال ویتے ہیں باوشاہ کو ہرآ دمی نہیں مل سکتا یا دشاہ کو ملنے کے لیے افسر دل کے واسطے ہوتے ہیں اور سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۷ میں ہے کہ جب وہ پیداوار میں ہے حصہ نکا لئے تھے یا جانوروں میں ہے الله تعالیٰ کے لیے اور دوسرے معبودوں کے لیے تو ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کی اور دوسری ڈ چیری دوسرے معبود وں کی تو ان کے دوسرے معبود وں والی ڈ چیری میں سے پچھ دانے الله تعالیٰ کی ذھیری کے ساتھ مل جاتے تو فور اُالگ کر لیتے اور اگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں ے پچھدانے معبودوں کی ڈھیری میں ال جاتے توالگ نہیں کرتے تھے کہ خدا تو بے یرواغنی ہے وہ مختاج ہیں ضرورت مند ہیں ۔ تو اس سے انداز ہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے بظاہر کنٹی عقیدت تھی۔رب تعالیٰ کواپناخالق بھی مانتے تھے،آسانوں اورز مین کا خالق بھی مانتے تھے اورسورة يوس من يت نمبرا الميس ب قُلُ " آب كهدي مَن يَورُزُفُكُم مِن السَّمَاءِ

وَالْآرُضِ كُون رزَق و يَا اَجِهُمِين آسان اور زمين سے اَمَّسنُ يَّسَمُسلِکُ السَّمُعَ وَالْآرُضِ كُون اِجْ وَمالک ہِ كانوں كا اور آنگھوں كا وَمَن يُسَخُوجُ الْمَحَى مِنَ الْمَيْتِ اور ثكالی ہے مردہ کو الْمَیْتِ مِنَ الْمَحْی اور ثكالی ہے مردہ کو الْمَیْتِ مِنَ الْمَحْی اور ثكالی ہے مردہ کو زندہ سے مومن بیدا كرتا ہے بعض بہت برے ہوتے ہیں ان كو بہت نيك اولا دديتا ہے۔

دیکھومروان اچھی شہرت کا مالک نہیں تھالیکن اس کا پوتا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد
تھا۔ رب تعالیٰ کی قدرت ہے زندہ انسان سے نطفہ بیدا کرتا ہے ، زندہ مرغی سے انڈ اپیدا
کرتا ہے انڈ سے چوزہ نکالیا ہے۔ نطفہ بے جان سے بچہ پیدا کرتا ہے وَ مَسنُ بُدَ بَیْرِ مُرتا ہے انڈ میر کرتا ہے فَسَیَقُولُونَ بِلَهِ بِس بِیتا کید کہیں
الکھُوَ اورکون ہے جوسب کا مول کی تدبیر کرتا ہے فَسَیَقُولُونَ بِلَهِ بِس بِیتا کید کہیں
گے اللہ تعالیٰ ۔ بیشرک کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فَفَلُ اَفَلاَ تَتَقُونَ کیا بِس تَم شرک سے نہیں ہے۔ "

یے مشرکین مکہ کے نظریات کا ذکر ہے۔اب تم اپنے زمانے کے مشرکوں کا نظریہ بھی من لواور پھر بینظریہ بیان کرنے والا ان کا کوئی معمولی آ دمی نہیں ہے۔وہ احمد رضا خان کو امام کا درجہ دیتے ہیں۔وہ پٹنے عبدالقادر جیلانی سے متعلق کہتا ہے۔۔۔۔۔ - فی نضرف بھی ہے ماذون بھی ہے متنار بھی ہے۔

كارعالم كامد بربهى بيعبدالقادر

و احدے احمد اور احمہ ہے تھے کو

کن اورسب کن مکن حاصل ہے یاغوث

سب کن کمن کے اختیارات شخ عبدالقادر جیلائی کے باس ہیں۔ اورظلم کی بات سنو!

"الای والعلی" کے صفحہ ۸۵ پر لکھتا ہے ..... آفاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضور سید با غوث اعظم پر سلام نہ کرے ، لاحول ولا قوق الا باللہ العلی العظیم ۔ دیکھو! سیدنا عبدالقادر جیلائی "کی ولادت میں ہوئی اور وفات الاہم ہیں ہوئی ہے۔ سوال ہیہ جیلائی "کی ولادت میں ہوئی اور وفات الاہم ہیں ہوئی ہے۔ سوال ہیہ ہوگا ہیں ہے میں ہوئی اور کھتا! یہ نظریات بالکل قرآن کے خلاف ہیں ای لیے میں نے جہیں سورہ یونس کی آئی ہیں تاکم مفالطے میں ندر ہواور قیامت والے دن بینہ کہنا کہ جمیں آئی ہیں تاکم مفالطے میں ندر ہواور قیامت والے دن بینہ کہنا کہ جمیں کسی نے مسئلہ بتا یا نہیں تھا۔

نورب تعالی فرماتے ہیں ان سے پوچھیں ہر چیز کا اختیار کس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ ہیں دے سکتا اگرتم جانے تو بتا کید کہیں گے یہ سب کچھ اللہ تعالی کے لیے ہاں سے کہیں تم پر کہاں سے جادو ہوگیا ہے کیوں شرک کرتے ہو؟ بَالْ الَّذِیْنَ اُور بِیْنِیْ اللّٰ کِیا ہُم نے ان کو دیا ہے تن ان کو پہنچا دیا ہے وہ ان کو بہنچا ہوئے کیا ہے وہ ان کو بہنچا دیا ہے وہ ان کو بہنچا دیا ہے وہ بیانے کیا ہوئے کیا ہے وہ بیانے کیا ہوئے کیا ہے کہ کا کہنے کیا ہوئے کی ان کے کہنے کیا ہوئے کیا ہوئے

 نه فریا درس ، نه کوئی دنتگیرا در بیهال کیا ہے (بریلویوں کے ) خان صاحب تک سہتے ہیں ..... امداد کن امداد کن امداد کن افراغ عَم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاغوث اعظم دنتگیر

وَ نَكَ كَى جُوتْ پِر بِيهِ بِرَقِي مُسجِد، مُسجِد عِن كَهَتِ بِين \_ اور الله تعالى كافر مان ہے وَأَنَّ المُسنجِدَ لِللهِ فَلاَ تَدُعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا [سورة جن]" اور بے شك مسجدي الله تعالى المُسنجِدَ لِللهِ فَلاَ تَدُعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا [سورة جن]" اور بے شك مسجدي الله تعالى كى كيئے بيں بس مت پكار والله تعالى كے ساتھ كى ايك كو۔" آج وہ مجديں جو الله تعالى كى عبادت كيلئے بيں كفر وشرك كااوًا بني موئى بين \_

بدعتیوں کیساتھ مسائل کا ختلاف اصولی ہے:

· صلح کیا ہے مہلت شامان جنگ

صلح تواس کیے ہوتی ہے کہ ہم اور تیاری کرلیں۔ سُنے خسنَ اللَّهِ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات پاک

ہے عَمَّا یَصِفُونَ ان چیزوں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ندرب تعالیٰ کا میٹا ہے نہ بین ، ندرب تعالیٰ کا کوئی شریک ہے اس کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مشرکوں کی دلیل کا رو:

مشرک شرک پردلیل کیا دیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکان کی جیت پر بغیر سیر حلی کے کوئی جاسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فسٹ ن اُفسر بُل الْوَدِیْدِ

[ق: ١٦]" ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ ہے۔" لگاؤ تا یہاں سیر حلی اللہ میں تو دور کے لیے لگائی جاتی ہے رب تعالیٰ تو شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہے یہاں سیر حلی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سورہ حدید میں ہے وَ اُلُو مَ مَعَ مُحَمُ اَیُسُنُ مَا شُکُنتُهُم " وہ شہور کی کیا ضرورت ہے؟ اور سورہ حدید میں ہے وَ اُلُو لَ مَعَ مُحَمُ اَیُسُنُ مَا شُکُنتُهُم " وہ شہور کے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔" ان لوگوں نے نفنول یا تیں کر کے لوگول کا ایمان تاہ کر دیا ہے۔

الله تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا معنی:

عظیم الْعَیْبِ وَالسَّهَادَةِ نوجوانو! عالم الغیب والشہادہ کامعنی الی طرح بجھ لو۔ عالم الغیب والشہادہ کا معنی نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالی سے غیب ہے اور اللہ تعالی کے سامنے ہے دب اس کو جانتا ہے۔ رب تعالی کے قو ہر چیز سامنے ہوہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کے کوئی چیز عائب ہیں وہ سے کوئی چیز عائب ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو چیز ہی ہماری نسبت سے ہے کہ جو چیز ہی ہم سے عائب ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ حضرت مجدوالف ان کو بھی جانتا ہے۔ حضرت مجدوالف عائی ہے اور جو چیز ہی ہماری اس نے کہنا شروع کردیا کہ انلہ تعالی کو عالم الغیب نہ کہو کیونکہ اس سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتن بات توضیح تھی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتن بات توضیح تھی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتن بات توضیح تھی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتن بات توضیح تھی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتن بات توضیح تھی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے گر اس کا یہ کہنا کہ عالم الغیب نہ کہو یہ غلط تھا۔ مقامی علماء نے سمجھایا گر نہ عائم سے سے گر اس کا یہ کہنا کہ عالم الغیب نہ کہو یہ غلط تھا۔ مقامی علماء نے سمجھایا گر نہ

شمجھا۔ حضرت مجدد الف ٹائی" اینے دور کے بڑے عالم بڑے ولی اللہ تنے ان کی کتاب '' مکتوبات شریف'' فاری زبان میں ہےاب تر جمہ ہو چکا ہے نوجوان طبقہ لڑ کے لڑکیول کو نا ولوں کے بجائے یہ کتابیں پڑھنی جامبیں ۔ ان کا ایمان بنے ، اعمال بنیں ، آخرت درست ہو۔ دین کتابیں گھروں میں بہت کم ہیں دو جار ہو ئیں تو کیا ہو کیں؟ اکثریت مذہب سے نا آشنا ہے۔ تو حضرت مجدوالف ثانی " کوسی نے خط دیا کہ ایک مولوی مہاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوعالم الغیب نہ کہو۔حضرت عمرﷺ کی نسل میں سے تھے۔ جیسے شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی محضرت عمرہ کی اولا دہیں ہے ہیں سید ہیں۔ تو فر مایا میں نے خط یر ها ہے'' بے اختیار رگ فاروقیم درحرکت شد \_میری رگ فاروقی پھڑک آتھی ۔''اوظالم! الله تعالى نے قرآن ياك بين فرمايا ہے عالم الغيب و الشهادة اور صديث ياك بين آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا نام عالم الغیب والشہا وہ فرمایا ہے۔اور امت کا اجماع ہے اللہ تعالى عالم الغيب والشهاده بوتوكون موتاب يه كني والاكه الثدتعالي كوعالم الغيب والشهاده نه كهو؟ كِير فرمايا الله تعالى كے عالم الغيب والشهاوہ ہونے كاليه عنى كه جو چيز مخلوق سے عَائب ہے اس کوچھی جانتا ہے اور جو چیز مخلوق کے سامنے ہے اس کوچھی جانتا ہے۔ فَعَامُ عِلْی عَمَّا يُشُر كُونَ لِيل بلند إن چيزول عجن كوالله تعالى كاشريك بناتے ہيں قُلُ آپ كهدوي ، دعاكري رَّب الصمير عدب! إمَّا تُسرِينِي مَا يُوْعَدُوْنَ الْرَآبِ دکھادیں مجھے وہ عذاب جس کا ان ہے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کی نا فرمانی کی وجہ ہے عِزَابِ آئِكًا وَبُ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ الصِّيرِ عِربِ إِلَي تَهُرَنَا مجھے ظالم قوم میں ہے، مجھے عذاب سے تحقوظ رکھنا ،ظالموں کے ساتھ مجھے نہ رکھنا وَإِنَّا عَـلْـى أَنْ نَسْرِيَكَ اوربِ شك بم البات يركه بم آب كودكها ثين هَا نُبعِـدُ هُمْ وه

عذاب جس كى ہم ان كودهمكى ويتے بين كف بدرون البتہ ہم قادر بين كرآب كى موجودگى مِن ان كوعذاب دي إذْ فَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ آبِ دَفَاعَ كري السِّي طريق ك ساتھ جواجھا ہو السيسنة برائي كورد كھوا قرآن مي موجود ہے كہ انہول في آن خضرت ﷺ کوشاعر کہامعاذ اللہ تعالی مجنون کہا، جادوگر کہا، جادوز دہ کہا، کا بمن کہا،مفتری کہا۔آج تم کسی آ دمی کویہ با تنب کہوتو اس کو طبعی طور پر کتنی نا گوار گزرتی ہیں۔ جا ہے کسی کا جتنا بھی حوصلہ ہودل من کڑھے گاضرور کہ میں اچھا بھلاآ دی ہول جھے یا گل کہدر ہاہے۔ سے آدی كوجهونا كہنے ہے اس كوكتني كوفت ہوتى ہے ليكن الله تعالى نے آب والك كوسيق ويا كه جو كتے بيں كتے رہيں آب شف نے ان كواس طرح كا جواب نبيس دينا كيونك آب الله كا مقام بہت بلند ہے۔اس لئے کہا گرآ یہ ﷺ نے بھی وہی الفاظ ان کو کمے تو اخلاق غیر اخلاق مِن كيافرق ربا؟ وَإِنَّك لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْم [سورة قلم]" آبِ برُ اعافلاق ك الك بير ـ "توفر ما يادفاع كرين السيطريق يجوا جها بهوبرائى كو نَـ حُن أعْلَمُ بِسَمَا يَصِفُونَ بَمْ خُوبِ جَائِتَ بِين جُودِه بِيان كَرِيتَ بِين وَقُلُ آبِ كِهِ دِين رَّبَ أَعُودُ وَهُ إِكَ المعرر الربيس آب كي پناه ليتا مول مِنْ هَمَ وَاتِ الشَّياطِينَ وَالْمُعَالِمُونَ شيطانوں كوساوس \_\_ إِنَّ الشَّيْطَ نَ يَجُرِي مِنَ الْإِنْسَان مَجُرَى الدَّم " ب شک شیطان انسان میں وہاں تک اثر کر سکتا ہے جہاں تک خون چاتا ہے۔" وَ اَعُودُ ذُہِکَ اور میں پتاہ لیتا ہوں آپ کی رَبّ اَنْ یَسْحُسْرُوْن اے میرے دب کہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے ورغلا کیں۔

یہ آنخضرت ﷺ کو میق دے کرہمیں تعلیم دی ہے کہ بیدعا کیں کرکے شیطان کے دساوس ہے دستی کرکے شیطان کے دستی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ بِہاں تک کہ جب آتی ہے ان

یں سے کی ایک کے پاس وت قال کہتا ہے اس وقت رَبِّ اوْجِعُونِ اسے یہ رب! بھے دنیا کی طرف لوٹادے۔ مرتے وقت منیں کرتا ہے کہ جھے تھوڑا ساوقت لل جائے پروردگار لَمَعَلِمَی آغیمل صَالِحُا تاکہ یمن ٹمل کروں ایٹھے فیٹے ما توکٹ اس کے مقابلے یمن جویس جھوڑ رہا ہوں۔ اب میں ان اوقات میں نیک کام کروں گا۔ جواب لمے گا کہ کہ ہرگز نہیں مہلت لمے گی اِنگھا کے لِمَدُ اُلْوَ قَائِلُھا بِشک بیا یک بات ہے جس کووہ کہ رہا ہے کہ جھے تھوڑی کی مہلت ال جائے میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، استغفار کروں گا، استغفار کروں گا، ویشت کوئی نہیں ہے اس کو جو دہ کہ رہا ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے اس کو جو کہ رہا ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے اس کو جو لئیس کیا جائے گا وَمِنُ وَرَ آنِهِمُ بَوْزَخُ اور ال کا آگ پردہ ہے۔ جبر کو بھی برزخ کہتے ہیں بظاہر قبر ہمارے سامنے می کا ڈھر ہے مگر اس کا ندر انسان کی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی فر مایا اللی یون میں گئے وی اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ پردہ ہے اور دوزخ بھی فر مایا اللی یون میں گئے گئے اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ پردہ ہے قیامت تک قبر برزخ میں رہیں گے۔



# فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا

اَسْاَبَ بَيْنَهُ مُ يُوْمَيِنِ قَلَايَسَاءَ لُوْنَ فَمَنَ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنَهُ فَالْكُونَ فَكَانَا فَالْلِكُ الْمِنْ فَالْلِكُ الْمُونَ فَكَانَا فَالْلِكُ الْمُونِ فَكَانَا فَالْلِكُ الْمِنْ فَالْمُونَ فَكُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَالْمُؤْنِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونُ فَالْمُؤْنِ فَالْمُونِ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِمُونُ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالْ

فَاذَا نُفِخَ پِس جس وقت پِهوئی جائے گی فِی الصُّورِ بَگُل فَ لَا انْسَابَ بَیْسَهُمُ پِس بِیس ہوگارشتہ نا تاان کے درمیان یَوْمَئِذِا س دن وَ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اور ندایک و و مرے سے پوچیس کے فَمَنُ پِس و وَحُص کہ شَقَلَتُ مَوَازِیْنَهُ بِعاری ہوں گے اعمال اس کے فَاولِیْکَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ پُس بِی مَوَازِیْنَهُ بِعاری ہوں گے اعمال اس کے فَاولِیْکَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ پُس بِی لوگ بیں فلاح پانے والے وَمَنُ اوروہ خُص خَفَّتُ مَوَازِیْنَهُ بِلِک ہوں گے اعمال اس کے فَاولِیْکَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ بِس بِی لوگ بیں فلاح پانے والے وَمَنُ اوروہ خُص بَحَفَّتُ مَوَازِیْنَهُ بِلِک ہوں گے اعمال اس کے فاولِیْ بی بی لوگ بیں خیسرو وَ آ انْدُسَهُمُ الْمُالُ اس کے فَاولِیْ بی جَهِنَمَ خَلِدُونَ دوز خیس جُنہوں نے خیارے میں ڈالا پی جانوں کو فِئی جَهَنَمَ خَلِدُونَ دوز خیس بیشوں نے خیارے میں ڈالا پی جانوں کو فِئی جَهَنَمَ خَلِدُونَ دوز خیس بیشوں کے چروں کو النادُ آگ بیشر ہیں گے تَلُفُحُ وُجُوهُ هُمُ جَالَ دے گان کے چروں کو النادُ آگ وَهُمُ فِئْهَا کَالِحُونَ اوروہ اس دوز خیس برشکل ہوئے آلمُ تَکُنُ اینِیْ کیا وَهُمُ فِئْهَا کَالِحُونَ اوروہ اس دوز خیس برشکل ہوئے آلمُ تَکُنُ اینِیْ کیا وَهُمُ فِئْهَا کَالِحُونَ اوروہ اس دوز خیس برشکل ہوئے آلمُ تَکُنُ اینِیْ کیا وَهُمُ فِئْهَا کَالِحُونَ اوروہ اس دوز خیس برشکل ہوئے آلمُ تَکُنُ اینِیْ کیا

#### قيامت كامنظر:

ك ) عَلَم دي ك وه دوباره بكل يحونكس كداذًا زُلْ إلى الله اللارْضُ زِلْ زَالَهَا وَ ٱخُورَ جَتِ الْلَارُ صُ اَثْقَالُهَا ''جِب إلا دى جائے گى زمين ہلا ديا جانا اورز مين اينے بوجھ باہر نکال دے گی۔''عظیم زلزلہ ہو گااورلوگ اپنی قبروں سےاور جہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے جا ہے کسی کو مجھلیوں نے کھایا ہو گا جا ہے درندوں اور برندوں نے یا آگ میں جلاویئے گئے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ سارے اپنے تھمل جسم کے ساتھ باہرنکل آئیں گے۔ تَجِب كِ ماركِمِين كَ مَنُ مِسَعَشَنَا مِنُ مَّرُ قَلِانَا هٰلَذَا لِيَلِينِ : ٥٢]''نمس نَے اتھایا بمين بهارى فوابگا بول سے "جواب آئے گا هلندا مَا وَعَدَ الرَّحُهُ مَنْ وَصَدَقَ الْمُورُ مَسلُونَ " و بى ہے جس كاوعدہ كيا تھار حمن نے اور پينمبروں نے سے كہا تھا۔ " تو دود فعہ صور پھونکا جائے گا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک آ دمی نے دریافت کیا یارسول الله صلی الله عليه وسلم صور کيا ہے؟ آپ ﷺ نے قرمايا وہ ايک سينگ ہے جس کا مندايک طرف ہے تنك باور دوسرى طرف سے كشاوہ ب- تنك حصة فرشتے كے مندميں باور الله تعالى کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہواور دہ اس میں بھونک مار دے۔ تو فر مایا جب صور پھوتکا جائے گا فَسَلَا ٱنْسَابَ بَيْسَهُمْ يَوْمَنِذِ بِهِنْ بِينَ مِوْكَارِشْتِنَا مَانَ كَدرميانِ اس دن نسبی تعلقات اور خاندانی رشنے ختم ہو جا کیں مے ۔ کوئی رشتہ دارکسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گاتمام تعلقات تختم ہوجا کیں گے یہ وُم یہ فیرُ الْسَمَرُءُ مِنْ اَحِیْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيُهِ لِكُلَّ امْرَىءٍ مِّنُهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنَّ يُغُنِينِهِ ﴿ عَبْسَ: بِإِره ٣٠] \* بحسران بھاگے گا آ دمی اینے بھائی سے اور اپنی مال سے اور انیے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے ( کہمبیں بیمیرے ہے کوئی نیکی نہ ما تک لیں۔ ) ہر آ دمی کے لیے اس دن یمبی حال ہوگا جواس کو دوسرے ہے ہے برواہ کرے گا۔ 'ہرایک کوابی مصیبت بڑی ہوگی و

لا یَتَسَاءَ اُوُنَ اورندایک دوسرے سے پوپیس کے۔کوئی کی کاپرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ کافر مشرکول کا حال بیان ہور ہاہے۔ اہل ایمان ایک دوسرے کا خال پوپیس گے۔ چانچ سورة طریس ہے و اَفْهَلَ بَعْضُ ہُم عَلَی بَعْضِ یَتَسَاءَ اُوُنَ ''اوروہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹیس گے۔'اورسوال جواب بھی ہو نگے میدان محشر میں سب جمع ہو نگے حماب سامنے بیٹیس گے۔'اورسوال جواب بھی ہو نگے میدان محشر میں سب جمع ہو نگے حماب کتاب ہوگا اعمال تعلیں گے فَمَنُ ثَقُلَتُ مَو اَوْ یُنهُ لیس و قُص کہ بھاری ہوں گا اعمال اس کے فاو لَنِیکَ الله الله کی اور و قُص کہ بھاری ہوں گا الله اس کے فاو لَنِیکَ الله یُن بُلی اور و قُص کہ بھاری ہوں کے فاو لَنِیکَ الله یُن بُلی کی لوگ ہیں فاو اَنْ بُلی کی لوگ ہیں فاو لوگ جی اُللہ کُون کی جَھانَم خَلِدُون کی سیسرو وُلَ آ اَنْفُسَهُمْ جنہوں نے خمارے میں والوا پی جانوں کو فی جَھانَم خَلِدُون کی حَمیدر وَل کے خور خیس ہمیشر ویں گے۔ دور خیس ہمیشر ویں گے۔

# اعمال کے تلنے کا ذکر اور مفہوم:

مسئلہ بچھلیں۔ اعمال کا تلناحق ہے اور اس کا محر گراہ ہے۔ پہلاخض جس نے اس کا افکار کیا ہے وہ واصل بن عطائھا۔ بید یہ یہ طیبہ کا باشدہ تھا میں چیز ہوں میں شک پیدا میں فوت ہوا۔ بیاوٹ پٹا نگ ذہن کا آدی تھا اس نے بہت ساری چیز وں میں شک پیدا کیا۔ ایک بات اس نے یہ کہی کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کا دیدار کسی کوئیں ہوگا کیونکہ موئی علیہ السلام جو اللہ تعالی کے پٹیمر سے وہ اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکے تو اور کون کر سکتا ہے؟ حالا نکہ یہ اس کا نظریہ غلط تھا کیونکہ اس جہان کے احکام الگ ہیں اور اس جہان کے احکام الگ ہیں۔ وہ نیکیاں بدیاں شنے کا بھی مشکر تھا۔ کہنا تھا کہ شنے سے مرا دعدل ہے کہ احکام الگ ہیں۔ وہ نیکیاں بدیاں شنے کا بھی مشکر تھا۔ کہنا تھا کہ شنے سے مرا دعدل ہے کہ عدل وانصاف ہوگا۔ وہ کہنا تھا کہ نیکی بدی انسان کے جسم کے ساتھ قائم ہے اس کا علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نکلتی ہے اس کا علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نکلتی ہے اسے کیے تو لا جائے

گا؟ وہ پیمی کہتا تھا کہ اعمال کے تولنے سے اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے کیونکہ تو لتاوہ ہے جس کوئلم نہ ہورب تعالیٰ کو تو ہرشے کاعلم ہے۔ اس کو تول کرمعلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اللہ تعالیٰ کے قضل وکرم سے علاء حق نے اس کی دونوں باتوں کا جواب دیا ہے ۔ فر ماتے ہیں جہاں تک جہالت کے لازم آنے کا تعلق ہے وہ رب تعالیٰ کی جہالت لازم نہیں آتی بلکہ بندے کی جہالت لازم آتی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے نہیں تولنا بلکہ بندوں کو بتانے کے لیے تولنا ہے کہ اے بندے این نیکیاں بھی و کھے لے اور اپنی بدیاں بھی و کھے لے۔رب تعالیٰ کوتو ہر شے کاعلم ہے۔ریا مسئلہ قول وتعل کے وزن کا اوراس کا پہ کہنا کہ ان کا اپنا وجود کوئی نہیں ہے یہ کیسے تلیں گے؟ تو یہ نظریہ بھی اس کا باطل ہے۔ کیونکہ اس جہان میں جو چیزیں قول فعل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اگلے جہان میں ان کا جسم ہو گا ہیا جسام کی شکل میں ہونگی ۔مثال کے طور براس حدیث کوسامنے رکھیں ۔تر ندی شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے کہ معراج والی رات آنحضرت ﷺ کی تمام انبیاء کرام علیهم السلام سے ملاقات ہوئی ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آنخضرت ﷺ کے ذریعے ایک تو آپ ﷺ کی امت كوسلام بهيجااورا يك بيغام بهيجا إفْرَأُ مِنِينُ أُمَّنَكَ السَّلاَمُ " السُّحَم ﷺ! ميرى طرف سے بعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کوسلام دے۔'' ونیا کے بر مسلمان مردعورت کا فریضہ ہے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلام کا جواب دے عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيَّنَا وَ عَلَى جَمِيْعِ الْآنُبِيَآءِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيُمَاتِ ـ اور يَعَامِ لِيَا فر مایا این امت کومیری طرف سے بیہ پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز اور اعلی ہے

طَيّبة اوراس كاياني براعمه عليكن عصفيد - اكر جنت من تم في درخت لكافي بين تو و نیا ہے لگائے آؤ۔ وہ کس طرح لگیں گے؟ ایک دفعہ سجان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک دفعہ الحمد للد کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہا تو ایک درخت لگ گیا، ایک دفعه لااله الاالله کہا توایک درخت لگ گیا۔ تواب دیکھویہاں ہم نے يرُّ ها سبحان اللَّه و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبو مَرَّمَين ان كَيْ عَلَى نَظر تنہیں آئی اوراس جہان میں ان کلمات نے درخنوں کیشکل اختیار کر لی۔حدیث یاک میں آتا ہے کہ تراز و میں جونیکیاں تولی جائیں گی ان میں ایمان ،تو حید کے بعد سب ہے بھاری نیکی خلق حسن التھا خلاق ہوئے۔امام بخاری نے بخاری شریف میں آخری صديث بيان فرمائى ٢٠ كَلِه مَسَّان حَبيْبَتَان إلى الرَّحْمَنِ خَفِيُفَتَان عَلَى اللِّسَان تَنَقِيُ لَتَانَ فِي الْمِيْزَانِ سُبُحْنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ ﴿ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ \* ( و كُلِّمالله تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں زبان پر بڑے ملکے تھلکے ہیں پڑھنے کیلئے کوئی زیادہ زورنہیں لگتا اور قیامت دالے دن ان کا بزاوزن ہوگا ایک کلمہ سبحان الله و بحکدہ ہے اور دوسرا کلمہ سبحان التدالعظيم ہے۔" تو اس جہان میں جو چیزیں اعراض کے قبیل سے ہیں اس جہان میں ان کا وجود ہوگا۔

حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی "نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔فریاتے ہیں کہ تمہمارایہ کہنا کے تمل جسم اور زبان کے ساتھ قائم ہے لہندااس کاوزن کیے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ تمہمارایہ کہنا کے تمل جسم اور زبان کے ساتھ قائم ہے لہندااس کاوزن کیے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب بخار ہوتا ہے تو تھر مامیٹر کے ساتھ معلوم ہوجا تا ہے کہ کتنے درجہ کا ہے۔ سو ہے ، ایک سودو ہے ۔ تو بیآ کہ تول کر بتا دیتا ہے کہ کتنے درجہ کا ہے۔ تو ہمارے پاس جب ایسے آلات ہیں کہ جن کے ساتھ ہم درجہ حرارت کا اندازہ کر

لیتے ہیں تو رب تعالیٰ کے پاس ایسا آلہ اور تر از وہو کہ اس پر نیکی بدی کا وزن ہوتو اس میں کون ساعقلی اشکال ہے جو جمھے ہیں آتا؟

حضرت نے دوسری مثال بیدی ہے کہ دوزانہ تم محکمہ موسمیات سے بیاعلان سنتے ہوکہ بارش ہوگی یا موسم خشک رہے گا۔ بیالگ بات ہے کہ دہ اعلان کریں کہ بارش ہوگی لین موسم نھیک رہے گا اور بارش ہوجائے۔ بیا بی جگہ گردہ آلات کے ذریعے بتلاتے ہیں۔ گری کے متعلق بتاتے ہیں کہ استے ڈگری پر ہے اور سردی کے متعلق بتاتے ہیں کہ استے ڈگری پر ہے اور سردی کے متعلق بتاتے ہیں کہ استے ڈگری پر ہے اور سردی کہ ہو۔ تو رب تعالی کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو ہیں ان کے ذریعے تم گرمی سردی کو ماپ سکتے ہو۔ تو رب تعالی کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے تم گرمی سردی کو ماپ سکتے ہو۔ تو رب تعالی کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے تم گرمی سردی کو ماپ سکتے ہو۔ تو رب تعالی سے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے تکے بیاں اور بدیاں تولی جا کیس تو کوئی عقلی اشکال نہیں ہے۔

حفرت نے تیسری مثال ہے دی ہے کہ بسوں ، کاروں ، موٹر سائیکلوں کے ٹائروں میں ہوا مجرواتے ہیں کہ اسنے پونڈ ہوا مجردو ۔ تو ہمارے پاس ہوا کو مائے کے آلات ہیں تو رب تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہوجس کے ساتھ نیکیاں بدیاں وزن کی جا تیں تو اس میں کیاعقلی خرابی ہے؟ ایسے شوشے کمزور ایمان والے لوگ تکالتے ہیں ۔ جا تیں نچر حسن بھریؓ نے اس کو سمجھایا مگر وہ ضعد پر اڑا رہا تو حضرت حسن بھریؓ نے اپ چنا نچ حسن بھریؓ نے اپ کو سمجھایا مگر وہ ضعد پر اڑا رہا تو حضرت حسن بھریؓ نے اپ شاگردوں نے فرمایا باغتیر کی غیا ''یے واصل این عطا اس نظریہ کیا ظامت ہم سے الگ ہوگیا ۔' تو یہاں سے معتز لے فرقہ چلا ہے ہیاس کا پہلا شخص تھا واصل این عطا ۔ اس نظریہ کو گیا ۔' تو یہاں سے معتز لے فرقہ چلا ہے ہیاس کا پہلا شخص تھا واصل این عطا ۔ اس نظریہ کروگ آئے بھی موجود ہیں جوا ہے آ ہے کو مسلمان کہتے ہیں اور عذا ب قبر کے بھی منکر ہیں ، بلصر اطاکا بھی ازکار کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پیا۔

بهاری ہوا وہ کامیاب بیں ادر جن کا نیکیوں دالا بلہ خفیف ہوا بلکا ہوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کوخسارے میں ڈالڈاور دوزخ میں رہیں گے مُسلُف حُرُجُو هَهُمُ النَّارُ تعمل دے گی ان کے چبروں کوآ گ۔اگر مارنامقصود ہوتو اس کا ایک ہی شعلہ کا فی ہے لیکن اگر ماردیا جائے تو بھرمزاکون بھگتے گا وَ هُمْ فِیلْهَا کَالِحُوْنِ اوروہاں دوزخ میں بدشکل ہو کے بتر مذی شریف میں روایت ہے کہ او بر والا ہونٹ پیٹانی کو جا کر لگے گا اور شجے والا ہونٹ لٹک کرناف کو جائلے گا۔ بڑے بڑے دانت ہو ۔ نگے اور گدھے جیسی آ واز س نکالیس كَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيُرٌ وَ شَهِيُقُ [ جود:٢٠١] ادرسوره فاطرآيت تَبر٤٣ مِن بِوَهُمُ يَصْطُوخُونَ فِيهَا "اوروه جِلائيل كاسكاندر" الله تعالى فرمائيل كَ الله تَكُنُ الينب تُسَلَّى عَلَيْكُمُ كَمَا بَهِينَ تَقِيسِ مِيرِي آيتين خلاوت كي جاتي تم پر ـ قر آن كريم تمهيس يرُ ه كرنبيس سنايا جا تا تھا فَ كُنتُهُ بِهَا تُكَذِّبُونَ بِسَمَ ان كُوجِهُ لاتے تھے۔ كيابية ياوے؟ قَالُوْا وهُ لِمِينَ كَ رَبُّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا الدِبِهارِ عِنَالِهِ آكَىٰ بم ير ہاری بدبختی ہم بدبخت متھاہے ہروروگار! ہم اقرار کرتے ہیں و کُٹ فَومُا صَالَيْنَ ہم گمراہ قوم تھے۔ جب عذاب کی انتہاء ہوجائے گی توبیسار بے ل جل کرجہنم کے انجارج فرشت مالک علیدالسلام کے پاس جائیں گے اور تہیں کے یہ ملک لِیُقیض عَلَیْنَا رَ بُکُ ''اے مالک علیہ اِلسلام جاہے کہ فیصلہ کر دے ہم پرتمبارا پر ور د گار' ہمیں فنا کر و ۔ قَسَالَ إِنَّسَكُمُ مُسْكِنُونَ [زخرف: ۷۷]''وہ كيمگائِ شكتم رہنے والے ہواى مَقَامَ بِرَـ ' اورسورة زمر آيت تَمِبرا عَمِسِ بِ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ٱلَـمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مَنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اينِ رَبَّكُمْ وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقَآءِ يَوْمِكُمُ هَذَا " اور كبيل ك ان کوجہنم کے در دینے کیانہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں ہے جو پڑھتے تھے

تمہارے اوپرتمہارے پروردگار کی آیتیں اور ذراتے تھے تنہیں اس دن کی ملاقات ہے قَالُوا كَبِيلِ كُوهِ لُوكَ يَلَى وَلَكِنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ كُولَ نہیں مگر ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ کافروں پر ۔'' اور سورہ مومن آیت نمبر ۵۰ میں ہے فَادُعُوهُ وَمَا دُعَوُّا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَلْ "يس يكارواور بُيس بكافرول كي يكارمكر ما كاى ميں "رائيگال جائے گي كوئى تبين سے گا مجرم كہيں كے دَبَّنا ٱلْحُوجُنَا مِنْهَا اے ہارے پروردگار! ہمیں دوزخ ہے نکال دے فیان عُدُمَا فَإِنَّا ظَلِمُو مَ لِيلِ اَگرہم پھر او میں گے گنا ہوں کی طرف ، کفرشرک کی طرف پس بے شک ہم ظالم ہو نگے ۔ پرور دگار! بمیں ایک وقعہ دوز خے نکال دے قال رب تعالی فرمائیں کے اِنحسنو افیفاعر بی میں کہتے ہیں خسسات السكلب جب كما بھو تكے تواس كوؤرانے كے ليے - جيسے يہال کوئی'' وُھرُدھ'' کہتا ہےکوئی'' کرے' کہتا ہے۔ تومعنی ہوگاؤلیل ہوکر دوزخ میں بڑے ر مو وَلا تُسكَلِمُ وُن اور جُھے بات ندكرو۔ آگے بات آئے گی كديد كول موگا؟اك لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا نداق اڑایا اور حق کو قبول نہیں کیا حق والول کی بات نہیں سنی ۔ یقین جانو! آخرت حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، بل صراط حق ہے، نیکیول بدیوں کا تلناحق ہے اس کے لیے تیاری کرومحض لفظی طور پرحق حق کہنے ہے حق نہیں بنمآ۔ اس کے لیے تیاری کرو۔

ٳؾۜۘۜٷڮٲؽؘڡٛٙڔؽؙؿؙٞڝٞؽ؏ۘۼٳڋؽؽڠؙۅٛڵۅٛؽۯؾؽٵٛ امنافاغفركنا وارحمنا وانت خير الرحمين فأفاتن تموهم سِغْرِتًا حَتَّى اَنْسُوْلُمْ فِلْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ نِصْحَكُونَ ﴿ إِنْ جَزَيْتُهُ مُ الْيُؤْمِ عَاصَيْرُ وَأَانَّهُ مُ هُمُ الْفَايِزُونَ قَلَ كَمْ لِبَثْثُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدسِنِينَ ﴿ قَالُوْالِيَثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمِ فَنَكِل الْعَالَةِ يُنَ<sup>©</sup> قُلُ إِنْ لِبَثْنُمْ إِلَّا قِلْمُ لِلَّا لَوْ اَتَّكُمُ كُنْتُمُ تَعُلَّمُونَ ® ٱفْحَسِيْتُمُ ٱتَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَنَا وَٱتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ ٥ فَتَعْلَى اللهُ الْهَاكُ الْحَقُّ لِآ إِلٰهَ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْدِ اللَّهِ الْكَرِيدِ وَمَنْ يَكُمُ مُعَ اللهِ إِلْهَا اخْرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّا حِسَالُهُ عِنْكُ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ عَ

اِنَّهُ بِشَك حال بیب كانَ فَرِیُقٌ تَحَالیک رُوہ مِنْ عِبَادِی میرے بندوں میں سے یَقُولُونَ جو کہتے تھے رَبَّنَ آمَنَا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فَاعُفِرُ لَنَا پُس آپ بخش دی ہمیں وَارُ حَمْنَا اور رَمَ فَرما ہم پر وَانُت خَیْرُ الرَّحِمِیْنَ اور آپ سب سے بہتر رَمَ کرنے والے ہیں فَاتَّخَذُ تُمُوُهُمُ بَنِ مُن مَا الرَّحِمِیْنَ اور آپ سب سے بہتر رَمَ کرنے والے ہیں فَاتَّخَذُ تُمُوهُمُ اللَّهِ عِمِیْنَ اور آپ سب سے بہتر رَمَ کرنے والے ہیں فَاتَّخَذُ تُمُوهُمُ مُن اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَمْدُونَ اور تَصَمَّ الن تک کے بہاں تک ہا ہے بہا ہماں تک بہاں تک بہاں تک بہاں تک ہونے ہوں تھے ہما ویا تھی ہما ویا تم ہما ہما ہما ہما ہوں تک بہاں تک ہے بہا ہما ہوں تھے ہوں تھے

مَانَ كُرتِ إِنِّي جَوَيْتُهُمُ الْيَوُمَ عِصْكَ مِينَ فِالكَوْمِ الْمِوْمِ الْمِوْمِ اللَّهِ مِا الْمَانَ كَ دن به مَا صَبَرُوا آس وجه على انهول في صبركيا أنَّهُ مُ هُمُ الْفَآئِزُونَ بِ تَك وه كامياني مانے والے بين قلل رب تعالى فرمائيں كے سكم لَهُنتُهُ كُتَّى مرت تم تقبر به فِي الْأَرُضِ زمين مِن عَدَدَ سِنِينَ سالوں كَ كُنْتَى قَالُوا وه كبين كي لَبِشْنَا يَوُمًا أَوْ بَعُضَ يَوْم بهم أيك دن تُمْهِر ع بين يادن كالم يحق حصه فَسُسَل الْعَاقِيْنَ بِس آب يوجه ليس تنتى والون عن قل الله تعالى فرما كيس ك إِنْ لَبِئْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا تَهِيلَ اللَّهِ مَهِيلَ اللَّهِ مِنْ مُعَلِّمُ وَأَعْرَصَهِ لَّوْ أَنَّكُمُ مُكُنَّتُمُ تَعَلَّمُونَ كاش كم جان والع بوت أفَ حَسِبتُ مُ كيابِس تم خيال كرت بو أنسمَ خَلَقُنكُمْ بِي ثُلَهُم نِهِ مِن مِهِ مِن مِهِ مِن اللَّهِ عَبَثًا بِكَار وَّأَنَّكُمُ اوربِهِ شكتم النيسَا لَا تُرْجَعُونَ جارى طرف بين لوثائ جاوَكَ فَعَالَى اللَّهُ الُمَلِكُ الْحَقُّ بِي بلند إلله تعالى جو يا إدشاه ب لَآ إلَّه إلَّا هُوَ نَهِيل ے كوئى الد مروى رَبُّ الْعَوْشِ الْكويم وه عزت والے عرش كاما لك ہے و مَنُ يَّدْعُ مَعَ اللَّهِ اورجو يكارتا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ كَيماتُه إلْه هَا اخْرَ اورال لَا بُرُهَانَ لَهُ به جس كي كوئي وليل نبين جاس كي ياس فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنُدَ رَبِّهِ یں پختہ بات ہاں کا حماب اس کے رب کے پاس ہے اِنَّسے کَا اُسے لَا اُسے لَا اُسے اُلا اُسے لَا اُسے اُلا اُسے اُل الُكُفِوُونَ بِشَك شان يه جفلاح تبيس ياكين ككافرلوك وَ قُلُ اورآب كهدوي رَّبِ اغْسفِرُ السهار عدب آب بخش دي وَادُ حَمْ اوررحم فرما

وَ أَنُتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ اورآب سب ہے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ کل کے سبق میں تم نے بیہ بات بڑھی کہ جب بحرموں کو دوزخ میں ڈالا جائے گاتو وه اقرار كري كاوركهيل ك رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُونَنَا "اے ہمارے رب ہم ير ہاری بدبختی غالب آگئی۔''ادر ہم گمراہ لوگ تھے ہمیں دوز خے سے نکال دے۔ پھرا گر ہم گفر شرک کے قریب جائیں تو بڑے ظالم ہو نگے ۔رب تعالیٰ فریائیں گے کہتم ذکیل ہوکر دوزخ میں پڑے رہوا درمیرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اس دجہ سے کہ إِنَّه تَحَانَ فَرِيُقٌ مِّنُ عِبَادِي يَ يَحْكُ الكِرُوه تَفَامِيرِ عِبنَا ول مِن عِبَادِي يَفُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا جو كتي تقارب بم ايمان لائے فاغفور كنا لي ميں بخش دے، بمارے كناه معاف فرمادے وَادُ حَــمُنَااورہم پررحمت تازل فرما وَأَنْتَ خَيْرٌ الوَّحِمِيْنَ اورآپ سب ہے بہتر رحم کرنے والے ہیں ،سب شفقت کرنے والوں ہے بہتر شفقت کرنے والے ہیں۔ تووہ میرے بندے میری شفقت کے طالب تھے فَاتَنْ خَذْتُهُو هُمُ سِخُويًّا یں بنایاتم نے میرے ان بندوں کو تصفحاتم ان کیساتھ سخر ہ کرتے تھے۔اتنا کہ ختّ ہے أنُسَوْتُهُمْ فِي تُحويُ يبال تك كمانهول في بهلاد ياتهبين ميراؤ كريعني ميراؤكر بهلانے كا وہ سبب ہے۔تم ان کے پیچھے پڑے رہے۔

نیک بندوں کیساتھ مذاق خداکو بسندہیں ہے:

آج بھی بہت شارے بربخت لوگ موجود ہیں جوائل حق کا نداق اڑاتے ہیں ،ان
کی ڈاڑھیوں کا نداق اڑاتے ہیں ،آن کی نفذوں کا نداق اٹرائے ہیں ،ان کی مونچھوں اور
مسواکوں کا نداق اڑاتے ہیں ۔اول تو نداق ویسے ہی بری چیز ہے کھرائل حق کے ساتھ
مذاق کرنے کا مطلب ہے رب تعالی کے ساتھ نداق کرنا۔اس لیے رب تعالی فرما کیں

کے میرے ساتھ گفتگو نہ کروتمہاری زبانیں و نیامیں میرے بندوں کےخلاف چلتی تھیں پھر تم نے ان سے ساتھ اتنامسخر ہ کیا کہ میری یاد ہی بھول گئے ۔منخر ہ بڑے گنا ہوں میں ہے ہے۔ سورہ حجرات آیت تمیراا میں ہے کا یستخبر قوم مِنْ قوم عسلی اَنْ یَکُونُوا خَيْدًا مِنْهُمُ " نَهُ مُعْمَاكر ي كُوني قوم دوسرى قوم سي شايد كدوه ان سي بهتر بول و ألا نِسَآةً فِنُ بِنَسَآءٍ عَسلى أَنُ يَكُنَّ خَيُوا مِنَهُنَّ اورنة ورتين ووسرى ورتول سے شايد كه وہ ان ہے بہتر ہوں رب کے ہاں۔''مثلاً کوئی کسی کے ساتھ رنگ کی وجہ ہے منخر ہ کرے کہتم کا لیے ہو۔ ہوسکتا ہے اس کا دل روشن ہوا پمان کیساتھ اور اس گورے کا دل کا لا ہو کفر شرک کیماتھ ۔خوبصورت ، بدصورت کے ساتھ نداق کرتا ہے ۔ ہوسکتا ہے اس کی باطنی صورت اس سے بہتر ہو یا مخرہ کرنا ہے جیسو نے قد کی وجہ سے ، ہوسکتا ہے رب تعالیٰ کے باں اس کا درجہ بلند ہواور بزے قد والے کا درجہ بست ہو۔ تومنخرہ بڑا گناہ ہے۔ پھرالتد تعالیٰ کے بندوں کیساتھ ٹھٹھا کرنا گندگ ہے اور قرآن پاک کے خلاف ہے۔ تو یہ غضب پر غضب ب و كُنتُهُ مِنهُمُ مُنصُحَكُونَ اورا عجرمواتم ان كے ساتھ نداق كرنے کے علاوہ مینتے بھی تھے انکی غربت و مکھ کر ، ڈاڑھیاں اور ٹنڈیں د مکھ کر ،شریعت کی چیزیں و کمچے کر کل ما پرسوں کے اخبار میں منیں نے پڑھا کہ حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ ہم میٹی بنانے والے ہیں کہ زنا کے ثبوت کے لیے حیار گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے اس موقع بر كوئى جارگواه كبال سے لائے۔اب قرآن ياك يس ترميم شروع بوگئ بي كيونكه ادبسعة شهداء كالفظقر آن كريم من موجود ہے سورہ نور میں ۔ توار بعد یعنی جار کی قید کوختم كرنا قرآن کریم میں ترمیم ہے۔ پہلے بیتھا کہ ہاتھ کا ثنا ظالمانہ کاروائی ہے،رجم کرناظلم ہے، کوڑے مارنا انسانیت کی تذلیل ہے ،عورت مرد کی گواہی برابر ہے۔اب کہتے ہیں جارگواہ

ضروری نہیں ہیں بیتمام قرآن کے مسائل ہیں اے با کیا نوا۔ ساتھیوا یقین جانواگر بری
چیز ول کو دل سے برانہیں جانو گے قورتی برا برا کیان نہیں رہے گا۔ نہ نمازیں رہیں گی نہ
روز ہے نہ جی نہ کو فا کا کوئی فا کہ وہ موگا۔ صدیث یا کہ میں آتا ہے مَٹُ دَای مِسنَکُمُ
مُنْکُوا ''جوتم میں سے کوئی بری چیز دیکھے وہ قولی ہویا فعلی ہوتو اس کو ہاتھ سے روکا ور
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کی تر دیدکرے اگر زبان سے تر دید
کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے براسمجھے۔ اگر دل سے بھی برانہیں سمجھتا تو رائی کے
دائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔' یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بے شک اپ
آب کو مسلمان کہلاتے بھیریں۔

تو فر مایا بیرے بن بندوں کے ساتھ مذاق کرتے ہے آج میں نے ان کو بدلد دیا ہے اپنی جَوَیْتُھُمُ الْیَوْمَ ہے شک میں نے ان کو بدلد دیا ہے آئ کے دن ہما صَبَرُو آ اس وجہ سے کے انہوں نے صبر کیا انگھ ہم ہے مالے آئؤوُنَ ہے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا سیائی یانے والے ہیں۔ اورائ نداق کرنے والوائم دور نے میں جلتے رہو میر سے ساتھ گفتگونہ کرو۔ پھر قال رب تعالیٰ فرما کیں گئی کرے بتلاؤ۔ جواب میں قالوُ اوہ مشہرے ہو زمین میں عَددَ سِنینَ سالوں کی گفتی کرے بتلاؤ۔ جواب میں قالوُ اوہ کہیں گئی کرکے بتلاؤ۔ جواب میں قالوُ اوہ کہیں گئی کرکے بتلاؤ۔ جواب میں قالوُ اوہ کا سوال ہوگا سالوں کی گفتی کرے بتلاؤ کے حصر پروروگار کا سوال ہوگا سالوں کی گفتی کرکے بتلاؤ کے حصر ہے ہواور وہ جواب ویں گے دنوں کا سوال ہوگا سالوں کی گفتی کرکے بتلاؤ کتنے سال تھم ہے ہواور وہ جواب ویں گے دنوں کے کہا ظے کہا کا سالوں کی گفتی کرکے بتلاؤ کتنے سال تھم ہے ہواور وہ جواب ویں گے دنوں کے کہا ظے کہا کہا کہا ہوگا سالوں کی گفتی کرکے بتلاؤ کتنے سال تھم ہے ہواور وہ جواب ویں گے دنوں کے کہا ظے کہا کہا کہا ہوگا سالوں کی گفتی کرکے بتلاؤ کتنے سال تھم سے ہواور وہ جواب ویں گے دنوں کے کہا ظے کہا کہا کہا ہوگا سالوں کی گفتی والوں سے بھر شقوں سے بوجھ لیں۔ پی قالوں سے بوجھ لیں۔

# دنیا پرستوں سے برا بوقوف کوئی ہیں ہے:

آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کی زندگی کی حیثیت بچھ بھی نہیں ہے لیکن اس محدود
زندگی کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کی جمیشہ کی زندگی پر باد کر لے ، کتنی بری بات ہے
ہوئکہ نہ جنتیوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور نہ دوز خیوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔
تو جو آدی اس چند سالہ زندگی کے لیے رب تعالیٰ کو ناراض کرے آخرت کی بمیشہ کی زندگی
پر باد کرے تو اس جیسا ہے و تو ف بھی کوئی آدئی نہیں ہے۔ یہ دنیا پرست لوگ اپنے آپ کو
برنا عقلند تصور کرتے ہیں اور حقیقت ہے ہے کہ ان سے بڑا ہے و تو ف کوئی نہیں ہے کہ عارضی
اور فائی زندگی کو حیق اور زختم ہونے والی زندگی پر ترجیح و سے ہیں۔

ایک دفعہ آنخضرت بھی جہل قدی کے لیے مدین طیب ہے باہر تشریف لے گئے۔

آپ بھی کے خادم حضرت انس میں جس سے ۔ آپ بھی نے نشاء حاجت بھی کی اوراس کے بعد فورا تیم کیا کہ پانی پاس نہیں تھا۔ خادم نے کہا حضرت! مدینہ کی دیواری نظر آرہی ہیں وہاں پہنچ کر وضوکر لین تھا۔ آپ بھی نے کہا معلوم ہے کہ میں نے کئی دیرز ندہ رہتا ہا ہے ایسا کیوں نہ کروں کہ جتنا وقت ہے وہ طہارت کے ساتھ گزاروں ۔ پیغیر علیہ السلام نے زندگی کو کتنا عارضی اور فانی سمجھا اور ہم ہیں کہ شیطان نے ہمارے ذبین میں وسوسد والا ہوا ہے کہ ایمی میری بری زندگی ہے پہلے اور لوگ مریں کے چم ہم مریں گے۔ ساتھ واس بوا ہے کہ ایمی میری بری زندگی ہے پہلے اور لوگ مریں کے پھر ہم مریں گے۔ ساتھ واس فولوں نے مرتا ہے موت کو کسی وقت نہ میں ترمیم کر دیوں کہو کہ پہلے ہم نے مرتا ہے پھر اور وں نے مرتا ہے موت کو کسی وقت نہ بھو لو۔

حدیث پاک میں آیا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا اَنکنسرُ وُ اذِنکسرَ هَسادِم السلَّفَات ''لذتوں کوختم کرنے والی چیزموت کوکٹر ت کے ساتھ یاد کرو۔موت بیٹنی چیز

انسان کواللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدائہیں کیا:

ہوا چلائی ہے، پھل فروٹ عنایت کے بیں شخواہ بوری لیتا ہے اور کام کیچھ بھی نہیں کرتا۔ نہ رب تعالیٰ کے متعلق عقیدہ درست رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روز ہ رکھتا ہے نہ دوسرے ا عمال ہیں تو کمیا مجھتا ہے تجھ ہے کوئی باز پرس نہیں ہوگی ۔گائے ،بھینس اگر بگز جائے دود ھ اُجَد دِ اُے تو فرنڈا ئے کراس کے تیجھے پڑجا تا ہےاورا ہے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی اتی نعتیں کھانے کے بعدرب تعالیٰ کے احکام بجانبیں لا تا۔ زندگ کے مقصد کو بھول گیا ہے لبذا تمہارا بھی کچھ حشر ہونا جا ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں رب تعالیٰ نے ہے مقصد پیدا کیاہے؟ حاشاوکلا ایسانیں ہے فَتَعلَی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لِيَ بِلْمُدِ ہِے نہ کوئی جاجت روااورمشکل کشاہے، نہ کوئی فریادرس ہےاور نہ کوئی نذرو نیاز کے قابل ہے رَبُّ الْمُعَوُسِ الْكُويْمِ عزت والْمِحِيْسَ كاربِ ہے۔ساری مخلوق ہے بڑی مخلوق عرش ج اس كا بھى و بى مالك ہے وَ مَن يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا الْحَوَ اور جو شخص الكارتا ہے الله تعالیٰ کے ساتھ اورال کو لا بُسرُ هانَ لَمَهٔ بِهِ جِس کی کوئی ولیل تبیس ہے اس کے یا ہیں۔ الله تعالى سے سوائس اور كواله بنانے يركياوليل موسكتي ہے كداس كواله بنايا جائے فيائسف جسائه عند رقه الى پختا بات بكاس كاحساب ال كرب ك ياس ب- بب و والتد تعالى كى عد الت ميں چيش موكا تو پھر پتا ہے كا كداس نے و نياميں جا بلاندوليل كى ينا ير شرک کاراستہ اختیار کیا اب و مکھاس کا انجام کیا ہے۔لہٰذا سیبق اچھی طرح یا دکرلوصرف الندنغالی کوالے مانو ،اسی کو بحدہ کرو ،اسی کے نام کی نذرو نیاز وو ،اسی کوحاجت روا ،فریاورس سمجھو،ای کومشکل کشااور دینگیر مجھولے خدائی اختیارات میں سے ایک رتی بھی کسی کے باس نہیں ہے۔ ہاتی ہرا یک کا درجہا ہے اپنے مقام پر ہے۔ پیٹیبروں کا اپنا درجہ ہے ، سحا ہا کا اپنا

درجہ ہے، شہداء کا ،اولیاء کا اپناورجہ ہے ،ائمہ کا اپنامقام ہے ،فرشتوں کے اپنے اپنے مقام یردر جات بیں مگر خدائی اختیارات کسی کے پاس نہیں بیں مخلوق میں آنخضرت ﷺ ہے یزی ذات کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آپ ﷺ ہے بھی اعلان کروایا إِنْسَى لَا اَمْلِكُ لَكُمُ صَرَّاوً لَا دَشَدًا [سورة جن] "الساوكو! مِن تمهار الفع نقصان كاما لك نبيس مول ـ "اورفر ماياييج هي اعلان كرك ان كوسناد \_ ألا أم ليك لينفسي مَفْعًا وَ لَا صَـــــرًا ['اعراف:١٨٨]' مين اينے نفع نقصان كا بھى ما لكنہيں ہوں\_''توجب آنخضرت ناین اور ندکسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں تو اور کون ہوسکتا ہے کہ جس کے یا ک نفع نقصان کا اختیار ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے آگیا؟ قرمايامير \_ ياس آكي ك\_سبحاب موجائ كالنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَفِوُونَ ب شك شأن بيب فلاح نبيس يا كي كافرلوك و قُلُ اورآب كهدوي رَّبَ اغْفِرُ ا عير عيروروگار! آب بخش وي وار خسم اوراين رحمت بم يرنازل فرما و أنست خیسو اسر جمین اورآب تمام شفقت کرنے والوں میں سے بہتر شفقت کرنے والے میں۔ ہماری کوتا ہیوں ہے درگز رفر مااور ہم براین رحمت نازل فر ما۔ (ا مین )

> آخیروز جمعرات الشعبان ۱۳۳۳ هے بسطابق ۱۳۱۳ جولائی ۲۰۱۱ عکو سورة المومنون کلمل ہوئی۔ والمحمد للله علی ذلک (مولایا) محمدتواز بلوچ مہتم : مدرسد ریحان المدارس جناح روڈ گوجرانو الا۔